# (صرف احمدی احباب کی تعلیم وتربیت کے لئے )

# سيرت

# حضرت مسيح موعودعليه السلام

ازقلم لمسيح حضرت سيدنا مرزابشيرالدين محموداحمه خليفة الشيح الثاني

# سيرت حضرت مسيح موعود عليه السلام

#### احمرقا دیانی علیہالسلام اورآٹ کےخاندانی حالات

احمد جوسلسلہ احمد ہیے بانی تھے آپ کا پورانا م غلام احمد تھا۔ اور آپ قادیان کے باشندے تھے جو بٹالہ ریلوے اسٹیشن سے گیارہ میل امرتسر سے چوہیں میل اور لا ہور سے قریباً سرمیل جانب مشرق پرایک قصبہ ہے ۔ آپ قریباً ۲ سر۱ او یا ۱۳۸ و میں اس گاؤں میں مرز اغلام مرتضلی صاحب کے ہاں جمعہ کے دن پیدا ہوئے \* ۔ اور آپ کی ولادت توام تھی لیعنی آپ کے ساتھ ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی تھی جوتھوڑی ہی مدت کے بعد فوت ہوگئی۔

پیشتر اس کے کہ میں آپ کے حالات بیان کروں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مختصراً آپ کے خاندان کے بھی کچھ حالات بیان کردیئے جائیں۔

آپ کا خاندان اپنے علاقہ میں ایک معزز خاندان تھا اور اس کا سلسلہ نسب
براس سے جوامیر تیمور کا چپاتھا ملتا ہے اور جب کہ امیر تیمور نے علاقہ کُش پر بھی جس پراس کا
چپا حکمران تھا قبضہ کرلیا تو برلاس خاندان خراساں میں چلا آیا اور ایک مدت تک یہیں رہالیکن
دسویں صدی ہجری یا سولہویں صدی مسیحی کے آخر میں اس خاندان کا ایک ممبر مرز اہادی بیگ
بعض غیر معلوم وجو ہات کے باعث اس ملک کوچھوڑ کر قریباً دوسوآ دمیوں سمیت ہندوستان
محضرت صاحبز ادہ مرز ابشیر احمد صاحب ایم ۔اے کی تحقیقات کی روسے حضرت اقد س
علیہ السلام کی پیدائش ۱۳ فروری ۱۸۳۵ء ہے۔ منہ

آ گیااوردریائے بیاس کے قریب کے علاقہ میں اس نے اپناڈیرہ لگایا اور بیاس سے نومیل کے فاصلہ پرایک گاؤں بسایا اوراس کا نام اسلام پوررکھا (یعنی اسلام کاشہر) چونکہ آپ ایک نہایت قابل آدمی تھے دبلی کی حکومت کی طرف سے اس علاقہ کے قاضی مقرر کئے گئے۔ اور اس عہدہ کی وجہ سے آپ کے گاؤں کا نام بجائے اسلام پور کے اسلام پور قاضی ہوگیا یعنی اسلام پور جو قاضی کا مقام ہے اور بگڑتے اسلام پورکا نام تو بالکل مٹ گیا اور صرف قاضی رہ گیا جو پنجائی تلقظ میں قادی بن گیا اور آخر اس سے بگڑ کر اس گاؤں کا نام قادیان ہوگیا۔

غرض مرزا ہادی بیگ صاحب نے خراسان سے آ کر بیاس کے پاس ایک گاؤں بسا کراس میں بود وباش اختیار کی اوراسی جگه بران کا خاندان ہمیشہ قیام پذیر رہااور باوجود د ہلی یا بیتخت حکومت سے دور رہنے کے اس خاندان کے ممبر مغلیہ حکومت کے ماتحت معزز عهدوں پر مامور رہے اور جب مغلیہ خاندان کوضعف پہنچا اور پنجاب میں طوا ئف الملو کی تھیل گئی تو پیخاندان ایک آزاد حکمران کے طور پر قادیان کے اردگرد کے علاقہ پر جوقریباً ساٹھ میل کا رقبہ تھا حکمران ر ہالیکن سکھوں کے زور کے وقت رام گڑھیا سکھوں نے بعض اورخاندانوں کیساتھ مل کراس خاندان کے خلاف جنگ شروع کی اور گوان کے پر دا دانے تو ا بینے زمانہ میں ایک حد تک دشمن کے ملوں کوروکالیکن آ ہستہ آ ہستہ حضرت مرزاصاحبً کے دادا کے وقت اس ریاست کی حالت ایسی کمزور ہوگئی کے صرف قادیان جواس وقت ایک قلعہ کی صورت میں تھااوراس کے حاروں طرف فصیل تھی ان کے قبضہ میں رہ گیااور ہاقی سب علاقہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیااورآ خربعض گاؤں کے باشندوں سے سازش کر کے سکھاس گاؤں پر بھی قابض ہو گئے ۔اوراس خاندان کےسب مردوزن قید ہو گئے لیکن کچھ دنوں کے بعد سکھوں نے ان کواس علاقہ سے چلے جانے کی اجازت دے دی اور ریاست کپورتھلہ میں چلے گئے۔وہاں قریباً سولہ سال رہے۔اس کے بعدمہار اجدر نجیت سنگھ کا زمانہ آ گیا اور انہوں نے سب چھوٹے چھوٹے راجوں کواپنے ماتحت کرلیا اور اس انتظام میں حضرت مرزا صاحب کے والد کو بھی اس کی جا گیر کا بہت کچھ حصہ واپس کردیا اور وہ اپنے بھائیوں سمیت مہار اجد کی فوج میں ملازم ہوگئے ۔ اور جب انگریزی حکومت نے سکھوں کی حکومت کو تباہ کیا تو ان کی جا گیرضبط کی گئی۔ مگر قادیان کی زمین بران کو مالکیت کے حقوق ویئے گئے۔

#### آٿي کا خانداني تذکره تاريخوں ميں

ان مخضر حالات لکھنے کے بعد سرلیپل گریفن کی کتاب'' پنجاب چیفس'' کاوہ حصہ جوحضرت مرزاصاحبؓ کے خاندان کے متعلق ہے ہم لکھ دینامناسب سمجھتے ہیں۔

''شہنشاہ بابر کے عہد حکومت کے آخری سال یعنی '۱۵۳ء میں ایک مخل مسمیٰ ہادی بیگ باشندہ سم قندا ہے وطن کوچھوڑ کر پنجاب میں آیا اور ضلع گور داسپور میں بود و باش اختیار کی ۔ یہ سی قدر پڑھا لکھا آ دمی \* تھا اور قادیان کے گردونوا کے کے ستر مواضعات کا قاضی یا مجسٹریٹ مقرر کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ قادیان اس نے آباد کیا اور اس کا نام اسلام پور قاضی رکھا جو بد لتے بولیان \* ہوگیا۔ کئی پشتوں تک بیخاندان شاہی عہد حکومت میں معزز عہد ول پر ممتاز رہا اور محض سکھوں کے عروج کے زمانہ میں بیافلاس کی حالت میں ہوگیا گیا۔ مرزاگل مجداوراس کا بیٹا عطامحہ درام گڑھیا اور کھیا اور کھیا مسلوں سے جن کے قضہ میں قادیان کے گردونواح کا علاقہ تھا ہمیشہ لڑتے رہے۔ آخر کا را پنی تمام جا گیر کو کھو کر عطامحہ بیکو وال میں سردار فتح سکھ اہلو والیہ \* کی پناہ میں چلا گیا۔ اور بارہ سال تک امن وامان سے زندگی میں سردار فتح سکھ اہلو والیہ \* کی پناہ میں چلا گیا۔ اور بارہ سال تک امن وامان سے زندگی

<sup>\*</sup> دراصل وه بهت ذی علم فنهم اورمومن مر دخدا تھا۔ ( ناقل )

<sup>\*</sup> پنجابی لوگ'ن ض' کو' ذ' بولتے ہیں۔اس کئے اسلام پور قاضیاں کا نام صرف قاضیاں یعنی قادیاں بن گیااوراسلام پور بالکل حذف ہوگیا۔ (ناقل)

<sup>\*</sup> پینام اهلو والیه مسل \_ رام گڑھیا مسل کھیا مسل سکھوں کے گروہوں کے نام ہیں۔

بسر کی ۔اس کی وفات پر رنجیت سنگھ نے جورام گڑھیامسل کے تمام جاگیر پر قابض ہوگیا تھا غلام مرتضٰی کو قادیان واپس بلالیا اوراس کی جدی جا گیر کا ایک بہت بڑا حصہ اسے واپس دے دیا۔اس پر غلام مرتضٰی اینے بھائیوں سمیت مہاراجہ کی فوج میں داخل ہوا اور کشمیر کی سرحدا ور دوسرے مقامات پر قابلِ قدر خد مات انجام دیں نے نہال سنگھ، شیر سنگھ اور دربار لا ہور کے دَوردَ ورے میں غلام مرتضٰی ہمیشہ فوجی خدمت پر مامور رہا۔ای ۱۸ء میں بیجرنیل ونچورا کے ساتھ منڈی اور کلوکی طرف بھیجا گیا اور ۱۸۴۳ء میں ایک پیادہ فوج کا کمیدان بنا کریشاورروانه کیا گیا۔ ہزارہ کےمفسدہ میںاس نے کار ہائے نمایاں کئے اور جب ۱۸۴۸ء کی بغاوت ہوئی تو بیا بنی سرکار کا نمک حلال رہااوراس کی طرف سے لڑا۔اس موقع پراس کے بھائی غلام محی الدین نے بھی اچھی خدمات کیں۔جب بھائی مہاراج سنگھا بنی فوج لئے دیوان مولراج کی امداد کے لئے ملتان کی طرف جار ہاتھا تو غلام محی الدین اور دوسرے جا گیرداران کنگرخان ساہیوال اورصاحب خان ٹوانہ نے مسلمانوں کو بھڑ کا یااورمصرصاحب دیال کی فوج کے ساتھ باغیوں سے مقابلہ کیااوران کوشکست فاش دی۔ان کوسوائے دریائے چناب کے کسی اور طرف بھا گنے کا راستہ نہ تھا جہاں چھ سوسے زیادہ آ دمی ڈوب کر مرگئے۔ الحاق کےموقعہ پراس خاندان کی جا گیرضبط کی گئی مگر • • ۷ رویبه کی پنشن غلام

الحاق کے موقعہ پراس خاندان کی جا گیر ضبط کی گئی مگر • • > روپید کی پیشن غلام مرتضٰی اوراس کے بھائیوں کوعطا کی گئی اور قادیان اوراس کے گر دونواح کے مواضعات پر ان کے حقوق مالکانہ رہے۔

اس خاندان نے غدر کھ ۱ ہے کہ دوران میں بھی بہت اچھی خدمات کیں۔غلام مرتضلی نے بہت اچھی خدمات کیں۔غلام مرتضلی نے بہت سے آ دمی بھر تی کئے اور اس کا بیٹا غلام قا در جرنیل نکلسن صاحب بہا در کی فوج میں اس وقت تھا جب کہ افسر موصوف نے تر یمو گھاٹ پر نمبر ۲۸ نیٹو انفیٹر کی کے باغیوں کو جوسیا لکوٹ سے بھا گے تھے تہ تیخ کیا۔ جز ل نکلسن صاحب بہا در نے غلام قا در کو

ایک سند دی جس میں بیکھا ہے کہ <u>۱۸۵۰ء</u> میں خاندان قادیان ضلع گورداسپور کے تمام دوسرے خاندانوں سے زیادہ نمک حلال رہا۔

غلام مرتضی جوایک لائق حکیم تھا ۲ کے ۱۸ میں فوت ہوا اور اس کا بیٹا غلام قادر اس کا جیٹا غلام قادر اس کے پاس ان جانشین ہوا۔ غلام قادر حکام مقامی کی امداد کے لئے ہمیشہ تیار رہتا تھا اور اس کے پاس ان افسران کے جن کا انتظامی امور سے تعلق تھا بہت سے سرٹیفیکیٹ تھے۔ یہ پچھ عرصہ تک گور داسپور میں دفتر ضلع کا سپر نٹنڈ نٹ رہا۔ اس کا اکلوتا بیٹا کم سنی میں فوت ہوگیا اور اس نے اپنے بھیجے سلطان احمد کو متبنی کرلیا جو غلام قادر کی وفات یعنی ۱۸۸۳ء سے خاندان کا برزگ خیال کیا جاتا ہے۔ مرز اسلطان احمد نے نائب تحصیلداری سے گور نمنٹ کی ملازمت شروع کی ۔ اب اسٹر اسٹنٹ ہے۔ یہ قادیان کا نمبر دار بھی ہے۔ نظام الدین کا بھائی امام دین جو ۲۰ وقت ہاڈین ہورس (رسالہ) میں دین جو ۲۰ وقت ہاڈین ہورس (رسالہ) میں دین جو ۲۰ وقت ہاڈین ہورس (رسالہ) میں دسالدار تھا۔ اس کا باب غلام محی الدین تحصیلدار تھا۔

یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ غلام احمد جو غلام مرتضی کا جھوٹا بیٹا تھا (دین حق کے مانے والوں) کے ایک مشہور مذہبی فرقہ احمد سے کا بانی ہوا۔ بیٹخص کے ۱ کی مشہور مذہبی فرقہ احمد سے کا بانی ہوا۔ بیٹخص کے ۱ کی مہدی یا میسے موعود اس کو تعلیم نہایت اچھی ملی ۔ او ۱ او منطقی تھا اس نے موجب (دین حق) مہدی یا میسے موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ چونکہ بیا یک عالم اور منطقی تھا اس لئے دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے لوگ اس کے معتقد ہوگئے اور اس جماعت احمد سے کی تعداد پنجاب اور ہندوستان کے دوسر سے حصول میں تین لاکھ کے قریب بیان کی جاتی ہے۔ مرزا عربی فارسی اور اردو کی بہت سی کتابوں کا مصنف تھا۔ جن میں اس نے جہاد کے مسئلہ کی تردید کی۔ اور بیگان کیا جا تا ہے کہان کتابوں کا مصنف تھا۔ جن میں اس نے جہاد کے مسئلہ کی تردید کی۔ اور بیگان کیا جا تا ہے کہان کتابوں نے مسلمانوں پر اچھا اثر کیا ہے۔ مدت تک بیرٹری مصیبت میں رہا کیونکہ خالفین مذہب سے اس کے اکثر مباحث اور مقدے رہے۔ لیکن اپنی وفات سے پہلے

جو ۱۹۰۸ء میں ہوئی اس نے ایک رتبہ حاصل کرلیا کہ وہ لوگ بھی جواس کے خیالات کے خالف تخاس کی عزت کرنے لگے۔ اس فرقہ کا صدر مقام قادیان ہے جہاں انجمن احمد یہ نے ایک بہت بڑا سکول کھولا ہے اور چھا پہ خانہ بھی ہے جس کے ذریعہ سے اس فرقہ کے متعلق خبروں کا اعلان کیا جاتا ہے۔ مرز اغلام احمد کا خلیفہ ایک مشہور حکیم مولوی نور الدین ہے جو چند سال مہاراجہ شمیر کی ملازمت میں رہا ہے۔

اس خاندان کاسالم موضع قادیان پر جوایک بڑاموضع ہے حقوق مالکانہ ہیں اور نیز تین ملحقہ مواضعات پر بشرح یا نچے فیصدی تعلقد اری حاصل ہے \* ''

#### پیدائش حضرت اقدیل وز مانه طفولیت و تذکره والد بزرگوار

حضرت مرزا صاحب کے خاندان کے مختصر حالات لکھنے کے بعد ہم آپ کے حالات بیان کرنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔جیسا کہ شروع میں بیان کیا گیا ہے آپ ۱۸۳۲ء یا ۱۸۳۲ء شمیں پیدا ہوئے تھے جو کہ آپ کے والد کے عروج کا زمانہ تھا کیونکہ اس وقت ان کوجا گیر کے بعض مواضع اور مہار اجد رنجیت سنگھ کی فوجی خدمت کی وجہ سے اچھی عظمت حاصل تھی لیکن منشاء الہی بیتھا کہ ایک ایسے رنگ میں پر ورش پائیں جس میں آپ کی توجہ خدا تعالیٰ کی طرف ہو۔ اس لئے آپ کی پیدائش کے تین ہی سال بعد مہار اجد رنجیت سنگھ کی وفات کے ساتھ ہی سکھ حکومت پر زوال آگیا اور اس زوال کے ساتھ آپ کے والد کی وفات کے ساتھ آپ کے والد صاحب بھی مختلف نظرات میں مبتلا ہو گئے اور آخر الحاق پنجاب کے موقع پر ان کی جائیداد منبط ہوگئی اور باوجود ہزاروں روپینے خرج کرنے کے وہ اپنی جا گیروا پس نہ لے سکے جس کا ضبط ہوگئی اور باوجود ہزاروں روپینے خرج کرنے کے وہ اپنی جا گیروا پس نہ لے سکے جس کا علی جلد اصفحہ کے۔ ۲۱ سنگ میل پہلی کیشنز لا ہور

<sup>\*</sup> حضرت اقدس علیه السلام کی اصل پیدائش ۱۳ فروری ۱۸۳۵ء ثابت ہے۔ پبلشر

صدمهان کے دل پر آخری دم تک رہا چنانچہ خود حضرت مرز اصاحب اپنی ایک کتاب میں تحریفر ماتے ہیں کہ:۔

''میرے والدصاحب اپنی نا کامیوں کی وجہ سے اکثر مغموم اورمہموم رہتے تھے۔ انہوں نے پیروی مقد مات میں ستر ہزار کے قریب روپیپخرچ کیا تھا جس کا انجام آخر کار نا کا می تھی کیونکہ ہمارے بزرگوں کے دیہات مدت سے ہمارے قبضہ سے نکل چکے تھے اوران کا واپس آنا ایک خام خیال تھا۔اسی نا مرادی کی وجہ سے حضرت والدصاحب مرحوم ایک نہایت عمیق گردابغم اور حزن اور اضطراب میں زندگی بسر کرتے تھے اور مجھے ان حالات کو دیکیچرایک پاک تبدیلی پیدا کرنے کا موقع حاصل ہوتا تھا کیونکہ حضرت والد صاحب کی تلخ زندگی کا نقشہ مجھاس بےلوث زندگی کاسبق دیتا تھا جود نیاوی کدورتوں سے یاک ہے۔اگر چہ حضرت مرزاصاحب کے چنددیہات ملکیت باقی تھے اور سرکارانگریزی کی طرف سے کچھانعام سالانہ مقرر تھااورایا م ملازمت کی پنشن بھی تھی مگر جو کچھوہ و کیھے چکے تھاس لحاظ سے وہ سب کچھ ہی تھا۔اس وجہ سے وہ ہمیشہ مغموم اور محز ون رہتے تھے کہ جس قدر میں نے اس پلید دنیا کے لئے سعی کی ہے اگر میں وہ سعی دین کے لئے کرتا تو آج شاید قطبِ وقت یاغوث وقت ہوتا اورا کثرییشعریٹ ھاکرتے تھے۔

> عمر بگزشت نما نداست جزایا ہے چند بہ کہ دریا د کھے صبح کنم شامے چند

اور میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ اپنا بنایا ہواشعررفت کے ساتھ پڑھتے اوروہ یہ ہے از در بے تواے کسے ہر بے کسے نیست امیدم کہ ہروم ناامید اور بھی درددل سے بیشعرا پناپڑ ھاکرتے تھے۔

بآب دیدہ عشاق و خاکیائے کسے مراد سے است کہ درخوں تید بجائے کسے

حضرت عزت جلشانہ کے سامنے خالی ہاتھ جانے کی حسرت روز بروز آخری عمر میں ان پرغلبہ کرتی گئی تھی۔بار ہاافسوس سے کہا کرتے تھے کہ دنیا کے بے ہودہ خرخسوں کے لئے میں نے اپنی عمر ناحق ضائع کردی۔ \*''

#### بچین ہی میں عبادت الہی کا شوق

اس تحریر سے جو حضرت مرزاصا حب نے اپنے والد کی اس حالت کے متعلق کھی ہے جس میں آپ کے زمانہ طفولیت اور جوانی کے وقت سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالی نے ایسے رنگ میں آپ کی تربیت فرمائی تھی کہ جس کی وجہ سے دنیا کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہی نہ ہونے پائی ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے والد اور بڑے بھائی کی دنیاوی حالت اس وقت بھی الی تھی کہ وہ دنیاوی لحاظ سے معزز وممتاز کہلاتے تھے اور حکام ان کا ادب و لحاظ کرتے تھے لیکن پھر بھی ان کا دنیا کے چیچے پڑنا اپنی ساری عمر اس کے حصول کے لئے کافی تھا کہ دنیاروز سے جناور آخرت با خداوند چنا نچہ اس نے دو اس پر خاندانی کے کافی تھا کہ دنیاروز سے چنداور آخرت با خداوند چنا نچہ اس نے اپنے بچپن کی عمر سے لئے کافی تھا کہ دنیاروز سے چنداور آخرت با خداوند چنا نچہ اس نے اپنے بچپن کی عمر سے اس سبق کو ایسایا دکیا کہ اپنی وفات تک نہ بھلایا ۔ اور گو دنیا طرح طرح کے لباسوں میں اس کے سامنے آئی اور اس کو اپنی بچپن کی عمر سے مٹا دینے کی کوشش کی لیکن اس نے بھی نہلا۔ طرف النفات نہ کی ۔ اور اس سے الی جدائی اختیار کی کہ پھر اس سے بھی نہلا۔ طرف النفات نہ کی ۔ اور اس سے الی جدائی اختیار کی کہ پھر اس سے بھی نہلا۔ عرض مرزاصا حب کی زندگی میں طرف النفات نہ کی ۔ اور اس سے الی جدائی اختیار کی کہ پھر اس سے بھی نہلا۔ عرض مرزاصا حب کی زندگی میں عرض مرزاصا حب کی زندگی میں عرض مرزاصا حب کی زندگی میں الی خوالی اختیار کی کہ پھر اس سے بھی نہلا۔

\* كتاب البريه روحاني خزائن جلد١٣اصفحه٩ ١٨٧ ـ ١٨٨ بقيه حاشيه

ایک ایسا تلخ نمونہ د کیھنے کا موقع ملا کہ دنیا ہے آپ کی طبیعت سر دہوگئ اور جب آپ بہت ہی بچہ ہے ہے۔

ہی بچہ تھے تب بھی آپ کی تمام ترخواہشات رضائے الہی کے حصول میں ہی لگی ہوئی تھیں۔
چنانچہ آپ کے سوانح نولیس شخ یعقوب علی صاحب آپ کی سانح میں ایک عجیب واقعہ جو

ہوئی نہایت بچپون کی عمر کے متعلق ہے تحریر کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ کی عمر
نہایت جچوٹی تھی تو اس وقت آپ اپنی ہم س لڑکی کوجس سے بعد میں آپ کی شادی بھی
ہوگئی کہا کرتے تھے کہ

#### ''نامرادے دعا کر کہ خدامیرے نما زنصیب کرے''

اس فقرہ سے جو نہایت بچپن کی عمر کا ہے پہ چلتا ہے کہ نہایت بچپن کی عمر سے
آپ کے دل میں کیسے جذبات موجزن تھا اور آپ کی خواہشات کا مرکز کس طرح خداہی
خداہور ہاتھا اور ساتھ ہی اس ذہانت کا پہ چلتا ہے جو بچپن کی عمر سے آپ کے اندر پیدا ہوگئ خداہور ہاتھا اور ساتھ ہی اس ذہانت کا پہ چلتا ہے کہ اس وقت بھی آپ تمام خواہشات کو پورا کرنے والا خدا تعالیٰ کو ہی سمجھتے تھے اور عبادت کی توفیق کا دینا بھی اس پر موقوف جانے تھے۔ نماز پڑھنے کی خواہش کرنا اور اس خواہش کو پورا کرنے والا خدا تعالیٰ کو ہی جانا اور پھراس گھر میں پر ورش پاکر جس کے چھوٹے بڑے دنیا کو ہی اپنا خدا تعالیٰ کو ہی جانا اور پھراس گھر میں سوائے کسی ایسے دل کے جو دنیا کی ملونی سے ہر طرح پاک ہوا ور دنیا میں عظیم الثان تغیر پیدا کر دینے کے لئے خدا تعالیٰ سے تائیدیا فتہ ہونہیں نکل سکتی۔

#### حصول تعليم كازمانه

جس زمانہ میں آپ بیدا ہوئے ہیں وہ نہایت جہالت کا زمانہ تھا اور لوگوں کی تعلیم کی طرف بہت کم توجہ تھی۔ اور سکھوں کے زمانہ کی بات تو یہاں تک مشہور ہے کہ اگر کسی کے نام کسی دوست کا کوئی خط آجاتا تو اس کے بڑھوانے کے لئے اسے بہت مشقت اور محنت نام کسی دوست کا کوئی خط آجاتا تو اس کے بڑھوانے کے لئے اسے بہت مشقت اور محنت

برداشت کرنی پڑتی تھی اوربعض دفعہ مدت تک خط پڑا رہتا تھا۔اور بہت سے رؤسا بالکل ان پڑھ تھے۔لیکن خدا تعالیٰ نے چونکہآ یہ سے بہت بڑا کام لینا تھا۔اس کئے آپ کی تعلیم کاس نے آپ کے والد کے دل میں شوق بیدا کر دیا اور باوجودان دنیاوی تفکرات کے جن میں وہ مبتلا تھے انہوں نے اس جہالت کے زمانہ میں بھی اپنی اولا دکواس زمانہ کے مناسب حال تعلیم دلانے میں کوتا ہی نہ کی ۔ چنانچہ جب آپ بچہ ہی تھے تو آپ کے والدنے ایک استادآ پ کی تعلیم کے لئے ملا زم رکھا جس کا نام فضل الہی تھا۔ان سے حضرت مرزا صاحبً نے قرآن مجیداور فارسی کی چند کتب بڑھیں۔اس کے بعد دس سال کی عمر میں فضل احمد نام ایک استادملازم رکھے گئے بیاستادنہایت نیک اور دیندارآ دمی تھااور جبیبا کہ حضرت مرزا صاحبٌ خود تحرير فرماتے ہيں آپ کونہايت محنت اور محبت سے تعليم ديتا تھا۔اس استاد سے حضرت صاحبٌ نے صرف ونحو کی بعض کتب پڑھیں ۔اس کے بعدستر ہ اٹھارہ سال کی عمر میں مولوی گل علی شاہ آ یہ کی تعلیم کے لئے ملازم رکھے گئے ۔ان سے نحو منطق اور حکمت کی چند کتب آپ نے بیٹھیں اور فن طبابت کی چند کتب اپنے والدصاحب سے جوایک نہایت تج بہ کارطبیب تھے پڑھیں اور پتعلیم ان دنوں کے لحاظ سے جن میں آپ تعلیم یار ہے تھے بہت بڑی تعلیم تھی لیکن در حقیقت اس کام کے مقابلہ میں جوآپ نے کرنا تھا کچھ بھی نہ تھی۔ چنانچہ ہم نے بعض وہ آ دمی دیکھے ہیں جوآپ کے ساتھ استادوں سے پڑھتے تھے جن کوآپ کے والدصاحب نے آپ کی تعلیم کے لئے ملازم رکھا تھااوروہ نہایت معمولی لیافت کے آ دمی تھےاوران کوایک معمولی خواندہ آ دمی سے زیادہ وقعت نہیں دی جاسکتی ۔اور جواستاد آپ کی تعلیم کے لئے ملا زم رکھے گئے تھے وہ بھی کوئی بڑے عالم نہ تھے کیونکہ اس وقت علم بالكل مفقو د تقااور فارسی اور عربی كی چند كتب كا پڑھ لينے والا بڑا عالم خيال كيا جاتا تھا۔ پس جن حالات کے ماتحت اور جن استادوں کی معرفت آپ کی تعلیم ہوئی وہ ایسے تھے کہ ان کی وجہ سے آپ کوکوئی الی تعلیم نہیں مل سکتی تھی جواس کام کے لئے آپ کو تیار کردیتی جس کے کرنے پر آپ نے مبعوث ہونا تھا۔ ہاں اس قدراس تعلیم کا بتیجہ ضرور ہوا کہ آپ کو فارسی اور عربی پڑھنی آگئی۔اور فارسی میں اچھی طرح سے اور عربی میں قدر نے قلیل آپ بولئے بھی لگ گئے تھے اس سے زیادہ آپ نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی اور دینی تعلیم توبا قاعدہ طور پر کسی استاد سے حاصل نہیں گی۔ ہاں آپ کو مطالعہ کا بہت شوق تھا اور آپ اپنے والد سے حاصل نہیں گی۔ ہاں آپ کو مطالعہ کا بہت شوق تھا اور آپ اپنے والد صاحب کے کتب خانہ کے مطالعہ میں اس قدر مشغول رہتے تھے کہ بار ہا آپ کے والد صاحب کوایک تو اس وجہ سے کہ ااپ کی صحت کو نقصان نہ پنچے اور ایک اس وجہ سے کہ آپ اس طرف سے ہٹ کران کے کام میں مددگار ہوں آپ کورو کنا پڑتا تھا۔

#### ملازمت کے حالات اور مسیحیوں سے مباحثات

جب آپ تعلیم سے فارغ ہوئے اس وقت گورنمنٹ برطانیہ کی ھکومت پنجاب میں متحکم ہو چکی تھی۔ غدر کا پر آشاب زمانہ بھی گزر چکا تھا اور اہل ہنداس بات کوا چھی طرح سمجھ چکے تھے کہ اب اس گورنمنٹ کی ملا زمت ہی میں تمام عزت ہے اس کئے مختلف شریف خاند انوں کے نو جوان اس کی ملا زمت میں داخل ہور ہے تھے۔ ایسے حالات کے ماتحت اور اس بات کو معلوم کر کے کہ حضرت مرزا صاحب کی طبیعت زمینداری کے کا موں میں بالکل نہیں گئی اپنے والد صاحب کے مشورہ سے آپ سیالکوٹ بحصول ملا زمت تشریف بالکل نہیں گئی اپنے والد صاحب کے مشورہ سے آپ سیالکوٹ بحصول ملا زمت تشریف بل کئے۔ وہاں ڈپٹی کمیشنر صاحب کے دفتر میں ملازم ہو گئے گرا کثر وقت علمی مشاغل میں لوگوں کو پڑھاتے تھے اور اس وقت بھی ااپ کی پر ہیز کوگوں کو پڑھاتے تھے یا نہ ہی مباحث میں حصہ لیتے تھے اور اس وقت بھی ااپ کی پر ہیز کوگری اور تقو کی کا اتنا اثر تھا کہ با وجود اس کے کہ آپ بالکل نو جوان تھے اور صرف اٹھا کیس

سال کی عمر تھے مگر بوڑ ھے بوڑ ھے آ دمی مسلمانوں میں سے بھی اور ہندوؤں میں سے بھی آپ کی عزت کرتے تھے لیکن آپ کی عادت اس وقت بھی خلوت پیندی کی تھی۔ اپنے مکان سے ہاہر کم جاتے اورا کثر وقت و ہیں گزارتے مسیحی مثن ان دنوں پنجاب میں نیانیا آ یا تھااورمسلمان ان کے حملوں سے ناواقف تھےاورا کٹرمسیحیوں سے شکست کھاتے تھے۔ کیکن حضرت مرزا صاحب سے جب تبھی بھی مسیحیوں کی گفتگو ہوئی ان کو نیجا دیکھنا پڑا۔ چنانچہ یا دریوں میں سے جولوگ حق پیند تھےوہ باوجود اختلاف مذہبی کے آپ کی بہت عزت كرتے \_ چنانجة آپ كاسوانح نگارلكھتا ہے كەربورىد بىلرائم \_اے جوسيالكوٹ كے مشن میں کام کرتے تھے اور جن سے حضرت مرز اصاحبٌ کے بہت سے مباحثات ہوتے رہتے تھے جب ولایت واپس جانے لگے تو خود کچہری میں آپ کے یاس ملنے کے لئے چلے آئے اور جب ڈیٹی کمشنرصا حب نے یوچھا کہ کس طرح تشریف لائے ہیں توریورنڈ مٰذکور نے کہا کہ صرف مرز اصاحب کی ملاقات کے لئے اور جہاں آپ بیٹھے تھے وہیں سید ھے چلے گئے اور کچھ در بیٹھ کر واپس چلے گئے۔ بیان دنوں کا واقعہ ہے جب کہ گورنمنٹ برطانیہ کی نئی نئی فتح کو یا دری لوگ اپنی فتح کی علامت قر اردیتے تھے اوران میں تكبراس قدرسرايت كرگياتھا كەان دنوں ميں جوكتب اسلام كےخلاف كھی گئی ہيں ان كے را سے سے معلوم ہوتا ہے کہ یا دری صاحبان نے اس وقت شاید بیخیال کررکھا تھا کہ چند ہی روز میں تمام مسلمانوں کو پکڑ کر ہز ورشمشیر گورنمنٹ مسیحی بنا لے گی اور وہ ( دین حق ) اور بانی اسلام کے خلاف تخت سے سخت الفاظ استعال کرنے سے بھی نہ رکتے تھے جتیٰ کہ بعض دانا بورپین صاحبان کوہی ان تصانیف کو دیکھ کرلکھنا بڑا کہان تحریروں کی وجہ ہے اگر دوبارہ <u>ے 2ء</u> کی طرح غدر ہوجائے تو کوئی تعجب نہیں۔اور بیرحالت اس وقت تک قائم رہی جب تک کمسیحی یا در بوں کو بیریقین نہ ہوگیا کہ ہندوستان میں حکومت انگلستان کی ہے نہ کہ

پادر ایول کی۔اور یہ کہ کوئین وکٹوریہ کی گورخمنٹ بر ورشمشیر دین سیحی پھیلانے کی ہرگز روادار نہیں اور وہ بھی پہند نہیں کرتی کہ کسی مذہب کی ناجائز طور پر دل آزاری کی جائے۔ غرض اس وقت مسیحیوں اور مسلمانوں کے تعلقات نہایت کشیدہ تھا ور پادر یول کے اخلاق ان دنول میں صرف انہی لوگوں تک محدود ہوتے تھے جوان کی باتوں کی تقعد بیق کریں۔اور جوآگے سے جواب دے بیٹھیں ان کے خلاف ان کا جوش بڑھ جاتا تھا لیکن با وجوداس کے کہ حضرت مرزا صاحب دین میں غیور تھے اور مذہبی مباحثات میں کسی سے نہ دہتے تھے ریون ٹر بٹلر ااپ کی نیک نیتی اور اخلاص اور تقو کی کود کھے کر متاثر تھے اور با وجوداس بات کو محسوس کرنے کے کہ پیٹھن میرا شکار نہیں ہاں ممکن ہے کہ میں اس کا شکار ہوجاؤں اور با وجود اس بات کو محسوس کرنے کے کہ پیٹھن میرا شکار نہیں ہاں ممکن ہے کہ میں اس کا شکار ہوجاؤں اور با وجود مرز اصاحب سے مختلف سلوک کرنے پر مجبور ہوئے اور جاتے وقت کے جہری میں ہی آپ مرزا صاحب سے مختلف سلوک کرنے پر مجبور ہوئے اور جاتے وقت کے جہری میں ہی آپ مرزا صاحب سے مختلف سلوک کرنے پر مجبور ہوئے اور جاتے وقت کے جہری میں ہی آپ سے ملئے کے لئے آگئے اور آپ سے ملے بغیر جانا پہند نہ کیا۔

#### عليحد گی ملازت اور پيروی مقد مات

قریباً چارسال آپ سیالکوٹ میں ملازم رہے لیکن نہایت کراہت کے ساتھ۔
آخر والدصاحب کے لکھنے پر فوراً استعفیٰ دے کر واپس آگئے اور اپنے والدصاحب کے عکم
کے ماتحت ان کے زمینداری کے مقد مات کی پیروی میں لگ گئے ۔ لیکن آپ کا دل اس کام
پر نہ لگنا تھا۔ چونکہ آپ اپنے والدین کے نہایت فر ما نبر دار تھاس لئے والدصاحب کا حکم تو
نہٹا لئے تھے لیکن اس کام میں آپ کا دل ہر گزنہ لگنا تھا۔ چنا نچیان دنوں کے آپ کو دیکھنے
والے لوگ بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات کسی مقدمہ میں ہار کر آتے تو آپ کے چہرہ پر
بشاشت کے آثار ہوتے تھے۔ اور لوگ سجھتے کہ شاید فتح ہوگئی ہے۔ یو چھنے پر معلوم ہوتا کہ

ہار گئے ہیں۔جب وجہ دریافت کی جاتی تو فرماتے کہ ہم نے جو کچھ کرناتھا کر دیا منشائے الہی یمی تھااوراس مقدمہ کے ختم ہونے سے فراغت تو ہوگئی ہے۔ یا دالہی میں مصروف رہنے کا موقع ملے گا۔ بیز مانہ آپ کا عجیب کشکش کا زمانہ تھا۔ والدصاحب جاہتے تھے کہ آپ یا تو اینے زمینداری کے کام میں مصروف ہوں یا کوئی ملا زمت اختیار کریں۔آپ ان دونوں باتوں سے متنفر تھے۔اوراس لئے اکثر طعن وشنیج کا شکارر ہتے تھے جب تک آپ کی والدہ صاحبہ زندہ رہیں آپ پرایک سیر کے طور پر رہیں لیکن ان کی وفات کے بعد آپ اینے والدصاحب اور بھائی صاحب کی ملامت کا اکثر نشانہ ہوجاتے اوربعض دفعہ وہ لوگ سیجھتے تھے کہ آپ کا دنیاوی کاموں سے متنفر ہوناستی کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بعض دفعہ آپ کے والدنہایت افسر دہ ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے بعداس لڑ کے کاکس طرح گزارہ ہوگا اوراس بات بران کو سخت رنج تھا کہ بیا بینے بھائی کا دست نگر رہے گا۔اور کبھی کبھی وہ آپ کے مطالعہ پر چڑ کر آپ کوملاں بھی کہہ دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بیہ ہمارے گھر میں ملا ں کہاں سے پیدا ہو گیا ہے۔لیکن باو جو داس کے خودان کے دل میں بھی آپ کارعب تھااور جب بھی وہ اپنی دنیاوی نا کا میانی کو یا دکرتے تھے تو دینی باتوں میں آپ کے استغراق کود کھے کرخوش ہوتے۔اوراس وفت فرماتے تھے کہ اصل کام تو یمی ہے جس میں میرابیٹالگا ہواہے۔لیکن چونکہان کی ساری عمر دنیا کے کاموں میں گزری تھی اس لئے افسوں کا پہلو غالب رہتا تھا۔ مگر حضرت مرز اصاحب اس بات کی بالکل برواہ نہ کرتے تھے بلکہ کسی کسی وقت قرآن حدیث اپنے والدصاحب کوبھی سنانے کے لئے بیٹھ جاتے تھے۔اور بیا یک عجیب نظارہ تھا کہ باپ اور بیٹا دو مختلف کا موں میں لگے ہوئے تھے اور دونوں میں سے ہرایک دوسرے کو شکار کرنا چاہتا تھا۔ باپ حیاہتا تھا کہ کسی طرح بیٹے کو اینے خیالات کا شکار کرے اور دنیاوی عزت کے حصول میں لگاوے اور بیٹا حیاہتا تھا کہ اپنے باپ کودنیا کے خطرنا ک پھندہ سے آزاد کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت کی لولگادے۔غرض یہ عجیب دن تھے جن کا نظارہ کھنچنا قلم کا کام نہیں۔ ہرا یک شخص اپنی اپنی طاقت کے مطابق اپنے دل کے اندرہی اس کا نقشہ کھنچ سکتا ہے ان دنوں آپ کے سامنے پھر ملازمت کا سوال پیش ہوا اور ریاست کپور تھلہ کے محکمہ تعلیم کا افسر بنانے کی تجویز ہوئی۔لیکن آپ نے نامنظور کردیا اور اپنے والدصاحب کے ہموم وغموم کودیکھ کراس بات کوہی پسندفر مایا کہ جس شنگی سے بھی گزارہ ہوگھ پر ہی رہیں۔اور ان کے کاموں میں جہاں تک ہو سکے ہاتھ بٹا کیں۔گوجسیا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے آپ کا دل اس کام کی طرف بھی راغب نہ تھا لیکن بٹا کیں۔گوجسیا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے آپ کا دل اس کام کی طرف بھی راغب نہ تھا لیکن آپ ایپ والدصاحب کے تلم کی ای کے تازم میں گرف ہوں گئی ہو سکے بارام کی طرف بھی راغب نہ تھا گئی کرنے کے لئے اس کام میں گرفتر ورز ہے تھے۔گوفتی وشکست سے آپ کور کی ہیں تھی۔

## ايك مقدمه مين نشان الهي

حضرت میں موجود گواس زمانہ میں اپنے والد صاحب کی مدد کے لئے ان کے دنیاوی کاموں میں گے ہوئے تھے لیکن آپ کا دل کسی اور طرف تھا اور ' دست در کار دل بیار' کی مثال بنے ہوئے تھے۔مقد مات سے ذرا فارغ ہوتے تو خدا تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو جاتے اور ان سفروں میں جو آپ کو ان دنوں مقد مات میں کرنے پڑتے آپ ایک وقت کی نماز بھی بے وقت نہ ہونے دیتے بلکہ اپنے اوقات پر نماز ادا کرتے بلکہ مقد مات کے وقت بھی نماز کوضائع نہ ہونے دیتے۔ چنانچ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ آپ ایک ضروری مقد مہ کے لئے جس کا اثر بہت سے مقد مات پر پڑنا تھا اور جس کے آپ کے تق میں ہو جانے کی صورت میں آپ کے بہت سے حقوق محفوظ ہو جاتے تھے عدالت میں تشریف لے گئے۔اس وقت کوئی ضروری مقد مہ پیش تھا اس میں دیر ہوئی اور نماز کا وقت تشریف لے گئے۔اس وقت کوئی ضروری مقد مہ پیش تھا اس میں دیر ہوئی اور نماز کا وقت

آ گیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ مجسٹریٹ تواس مقدمہ میں مصروف ہےاورنماز کا وقت تنگ ہور ہاہے تو آپ نے اس مقدمہ کوخدا کے حوالے کیا اور خود ایک طرف جا کر وضو کیا اور در ختوں کے سابیہ تلے نماز بر هنی شروع کر دی تو عدالت سے آپ کے نام پر آواز یڑی۔آپآرام سےنماز بڑھتے رہےاور بالکلاس طرف توجہ نہ کی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو یقین تھا کہ مقدمہ میں فریق مخالف کو یکطرفہ ڈگری مل گئی ہوگی۔ کیونکہ عدالت ہائے کا قاعدہ ہے کہ جب ایک فریق حاضرِ عدالت نہ ہوتو فریق مخالف کو یکطرفہ ڈگری دی جاتی ہے۔اسی خیال میں عدالت میں پہنچ۔ چنانچہ جب عدالت میں پہنچتو معلوم ہوا کہ مقدمہ فیصل ہو چکا ہے۔لیکن چونکہ فیصلہ عدالت معلوم کرنا ضروری تھا جا کر دیافت کیا تو معلوم ہوا کہ مجسٹریٹ نے جوایک انگریز تھا کاغذات پر ہی فیصلہ کر دیا اور ڈگری آپ کے حق میں دی اور اس طرح خدا تعالی نے آپ کی طرف سے وکالت کی فرض آپ ان دنیاوی کاموں میں اسی طرح مشغول تھے جس طرح ایک شخص ہے کوئی ایسا کام کرایا جائے جس کے کرنے پر وہ راضی نہ ہو حالا نکہ وہ کا م خود آپ کے نفع کا تھا۔ کیونکہ آپ کے والد صاحب کی جائیداد کامحفوظ ہونا درحقیقت آپ کی جائیداد کامحفوظ ہونا تھا کیونکہ آپ ان کے وارث تھے۔ پس آپ کا وجود عاقل و بالغ ہونے کے اس کام سے بیزار رہنا اس بات پر دلالت كرتا ہے كه آپ دنیا ہے بكلّی متنفر تھے اور خدا تعالیٰ ہی آپ كامقصود تھا۔

## محنت اور جفاکشی کی عادت

با وجوداس کے کہ آپ دنیا ہے ایسے متنفر تھے آپ ست ہرگز نہ تھے بلکہ نہایت محنت کش تھے اور خلوت کے دلدادہ ہونے کے با وجود مشقت سے نہ گھبراتے تھے اور بار ہا ایسا ہوتا تھا کہ آپ کو جب کسی سفر پر جانا پڑتا تو سواری کا گھوڑ انوکر کے ہاتھ آگے روانہ کر دیتے اور آپ بیادہ یا بیس بچیس کوس کا سفر طے کر کے منزل مقصود پر پہنچ جاتے۔ بلکہ اکثر

اوقات آپ بیادہ ہی سفر کرتے تھے اور سواری پر کم چڑھتے تھے اور عادت بیادہ چلنے کی آپ
کوآخر عمر تک تھی۔ ستر سال سے متجاوز عمر میں جب کہ بعض سخت بیاریاں آپ کولاحق تھیں
اکثر روزانہ ہوا خوری کے لئے جاتے تھے۔ اور چار پانچ میل روزانہ پھر آتے اور بعض
اوقات سات میل پیدل پھر لیتے تھے۔ اور بڑھا پے سے پہلے کا حال آپ بیان فرمایا کرتے
تھے کہ بعض اوقات صبح کی نماز سے پہلے اٹھ کر (نماز کا وقت سورج نکلنے سے سوا گھنٹہ پہلے
ہوتا ہے) سیر کے لئے چل پڑتے اور وڈ الہ تک بہنچ کر (جو بٹالہ سڑک پر قادیان سے قریباً
ساڑھے یا نچ میل برایک گاؤں ہے) صبح کی نماز کا وقت ہوتا تھا۔

#### مكالمهالهبيكا آغاز

آپ کی عمر قریباً چالیس سال کی تھی جب کہ ۲ کے ۱۸ عیں آپ کے والد صاحب
کے دفعہ بیار ہوئے اور گوان کی بیار کی چندال خوفنا ک نہتی لیکن حضرت سے موعود کواللہ تعالیٰ نے بذر بعدالہام بتایا کہ المطارق و ماالمطارق لیمن رات کے آنے والے کی شم۔ تو کیا جانتا ہے کہ کیا ہے رات کو آنے والا۔اور ساتھ ہی تفہیم ہوئی کہ اس الہام میں آپ کے والد صاحب کی وفات کی خبر دی گئی ہے جو کہ بعد مغرب واقعہ ہوگی۔ گوحضرت صاحب کواس سے پہلے ایک مدت سے روکیائے صالحہ ہور ہے تھے جو اپنے وقت پر نہایت صفائی سے پہلے ایک مدت سے روکیائے صالحہ ہور ہے تھے جو اپنے وقت پر نہایت صفائی سے موجود ہوتے تھے اور جن کے گواہ ہندواور سکھ بھی تھے اور اب تک بعض ان میں سے موجود میں ۔لیکن الہامات میں سے مہی بہلا الہام ہے جو آپ کو ہوا اور اس الہام کے ذریعہ سے گویا خدا تعالیٰ نے اپنی محبت کے ساتھ آپ کو بتایا کہ تیراد نیاوی باپ فوت ہوتا ہے لیکن آئے سے میں تیرا آسانی باپ ہوتا ہوں۔غرض پہلا الہام جو حضرت سے موعود علیہ السلام کو ہوا یہی تھا جس میں آپ کو آپ کے والدصاحب کی وفات کی خبر دی گئی تھی۔اس خبر پر بالطبع آپ کے دل میں رنے پیدا ہونا تھا۔ چنا نچے آپ کواس خبر سے صدمہ ہوا۔اور دل میں خیال گذرا کہ اب

ہمارے گزارے کی کیا صورت ہوگی؟ جس پر دوسری دفعہ پھرالہام ہوا اور آپ کواللہ تعالیٰ نے ہر طرح تسلی دی اس واقعہ کو میں اس جگہ خود حضرت مسے موعود کے الفاظ میں لکھ دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ آپنح مرفر ماتے ہیں:۔

## آپ کے والد کی وفات اورالہی تصرفات

'' جب مجھے پہ خبر دی گئی کہ میرے والدصاحب آفتاب غروب ہونے کے بعد فوت ہو جائیں گے تو بموجب بمقتصائے بشریت کے مجھے اس خبر کے سننے سے در دپہنچا۔ اور چونکہ ہماری معاش کے اکثر وجوہ انہی کی زندگی سے دابستہ تصاور وہ سرکار انگریزی کی طرف سے پنشن یاتے تھے اور نیز ایک رقم کثیر انعام کی یاتے تھے جوان کی حیات سے مشر وطتھی اس لئے پی خیال گزرا کہان کی وفات کے بعد کیا ہوگا اور دل میں خوف پیدا ہوا کہ نگی اور تکلیف کے دن ہم برآئیں گے اور بیسارا خیال بجلی کی جبک کی طرح ایک سیکنڈ سے بھی کم عرصہ میں گزرگیا۔ تب اسی وقت غنو دگی ہوکر بید دوسراالہام ہوا۔ الیہ س الله بكافٍ عبدہ لین كيا خدااينے بندہ كے لئے كافی نہیں ہے۔اس الہام كے ساتھ ايبادل قوی ہوگیا کہ جیسےایک سخت دردناک زخم کسی مرہم سےایک دم میں اچھا ہوجا تا ہے۔۔۔ جب مجهكوالهام مواكه اليس الله بكافٍ عبده تومين في الله وقت مجهليا كه خدامجه ضائع نہیں کرے گا۔ تب میں نے ایک ہندو کھتری ملاوامل نام کو جوساکن قادیان ہے اور ابھی تک زندہ ہے وہ الہام لکھ کر دیا اور سارا قصہ اس کو سنایا اور اس کو امرتسر بھیجا تا کہ حکیم مولوی محمد شریف کلانوری کی معرفت اس کوکسی تگیینه میں کھدوا کراورمہر بنوا کر لے آ وے اور میں نے اس ہندوکواس کام کے لئے محض اس غرض سے اختیار کیا کہ تا وہ اس عظیم الثان پشیگوئی کا گواہ ہو جائے اور تا مولوی محمد شریف بھی گواہ ہو جاوے۔ چنانچہ مولوی صاحب

موصوف کے ذریعہ سے وہ انگشتری بھرف مبلغ پانچ روپے تیار ہوکر میرے پاس بہنچ گئی جو اب تک میرے پاس بہنچ گئی جو اب تک میرے پاس موجود ہے جس کا نشان سیہے \* (ایس اللہ نیا

غرض جس دن حضرت صاحبٌ کے والدصاحب نے وفات پائی تھی اس دن مغرب سے چند گھٹے پہلے ان کی وفات کی اطلاع آپ کو دے دی گئی۔اور بعد میں خدا تعالی نے تعلی فرمادی کہ گھبراؤنہیں اللہ تعالی خود ہی تمہاراا نظام فرما وے گا جس دن میہ الہامات ہوئے اسی دن شام کو بعد مغرب آپ کے والدصاحب فوت ہوگئے اور آپ کی زندگی کا ایک نیادور شروع ہوا۔

#### بعض مشكلات يرآب كااستقلال

آپ کے والد صاحب کی جائیداد کچھ مکانات اور دوکانات بٹالہ، امرتسر اور گورداسپور میں تھی۔ اور کچھ مکانات اور دوکا نیں اور زمین قادیان میں تھی چونکہ آپ دو بھائی تھاس لئے شرعاً وقانو نا وہ جائیداد آپ کے دونوں کے حصہ میں آتی تھی۔ چونکہ آپ کا حصہ آپ کے گزارہ کے لئے کافی تھالیکن آپ نے اچ بڑے بھائی سے وہ جائیداد تھیم نہیں کرائی اور جو کچھوہ دیتے اس پر گزارہ کر لیتے اور اس طرح گویا والد کے قائم مقام آپ کے بڑے بھائی ہو گئے ۔لیکن چونکہ وہ ملازم تھاور گورداسپورر ہتے تھاس لئے ان دنوں آپ کو بہت تکلیف ہوگئے ۔لیکن چونکہ وہ ملازم تھاور گورداسپورر ہتے تھاس لئے ان دنوں آپ کو بہت تکلیف ہوگئے ۔ ایکن چونکہ وہ بائی کی وفات تک برابر رہی اور بیگویا آپ کو تکلیف ہوتی تھی اور پے ان آز مائش کے دنوں میں صبر واستقلال سے کام لیاوہ آپ کے لئے آز مائش کے درجہ کی بلندی کی بین علامت ہے۔ کیونکہ باو جوداس کے کہ آپ کا اپنے والد

حقیقة الوحی روحانی خزائن جلد۲۲ص۲۲۰ ۲۱۹

صاحب کی متروکہ جائیدادیر برابر کا حصہ تھا پھر بھی آپ نے ان کی دنیا کی رغبت دیکھ کران سے اپنا حصہ طلب نہ کیا اور محض کھانے اور کیڑے پر کفایت کی ۔ گوآ پ کے بھائی بھی اپنی طبیعت کے مطابق آپ کی ضروریات کے بورا کرنے کی کوشش کرتے تھے اور آپ سے ا یک حد تک محبت بھی رکھتے تھے اور کسی قدرا دب بھی کرتے تھے لیکن باوجوداس کے چونکہ وہ دنیاداری میں بالکل منہ کے تھے اور حضرت صاحب دنیا سے بالکل متنفر تھے اس لئے وہ آپ كوضرورت زمانه سے ناواقف اورست سمجھتے تھے اور بعض دفعہ اس بات پراظہارافسوں بھی کرتے تھے کہ آپ کسی کام کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ چنانچہ ایک دفعہ کسی اخبار کے منگوانے کے لئے آپ نے ان سے ایک نہایت قلیل رقم منگوائی تو انہوں نے باوجوداس کے کہ آپ کی جائیداد پر قابض تھے انکار کر دیا اور کہا کہ بیاسراف ہے۔ کام تو کچھ کرتے نہیں اور یونہی بیٹھے کتب واخبار کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔غرض آپ کے بھائی صاحب بوجہ دنیا داری میں کمال درجہ کے مشغول ہونے کے آپ کی ضروریات کو نہ خود سمجھ سکتے تھے اور نہان کو پورا کرنے کی طرف متوجہ تھے جس کی وجہ ہے آپ کو بہت کچھ تکلیف پہنچتی ۔ مگر اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ وہ بات تھی کہ آپ کے بھائی بھی اکثر قادیان سے باہر رہتے تھے اور ان کے پیچھے ان کے منتظمین آپ کے ننگ کرنے میں خاص طور پر کوشاں رہتے۔

#### آپ کا مجامده اورایثاراور خدمت (دین حق)

ا نہی ایا میں آپ کو بتایا گیا کہ الہی انعامات کے حاصل کرنے کے گئے کچھ مجاہدہ کی بھی ضرورت ہے اور یہ کہ آپ کو روزے رکھنے چاہئیں۔ اس حکم کے ماتحت آپ نے متواتر چھ ماہ کے روزے رکھے اور بار ہا ایسا ہوتا تھا کہ آپ کا کھانا جب گھر سے آتا تو آپ بعض غرباء میں تقسیم کر دیتے اور جب روزہ کھول کر گھر سے کھانا متگواتے تو وہاں سے صاف جواب ملتا۔ اور آپ صرف پانی پر یا اور کسی ایسی ہی چیز پر وقت گزار لیتے اور شج پھر ماف جواب ملتا۔ اور آپ صرف پانی پر یا اور کسی ایسی ہی چیز پر وقت گزار لیتے اور شج پھر آٹھ پہرہ ہی روزہ رکھ لیتے۔ غرض بیز مانہ آپ کے لئے ایک بڑے مجاہدات کا زمانہ تھا جسے

آپ نے نہایت صبر واستقلال سے گزارا۔ سخت سے سخت تکالیف کے ایام میں بھی اشارةً اور کنایة کبھی جائیداد میں سے اپنا حصہ لینے کی تحریک نہیں گی۔

نه صرف روزوں کے دنوں میں بلکہ یوں بھی آپ کی ہمیشہ عادت تھی کہ ہمیشہ کھانا غرباء میں بانٹ دیتے تھے اور بعض دفعہ ایک چیاتی کا نصف جوایک چھٹا نک سے زیادہ نہیں ہوسکتا آپ کے لئے بچتا تھااورآ پاسی پرگزارہ کرتے تھے۔بعض دفعہ صرف چنے بهنوا کرکھالیتے اوراپنا کھاناسبغر باءکودے دیتے۔ چنانچہ کئی غریب آپ کے ساتھ رہتے تھے اور دونوں بھائیوں کی مجلسوں میں زمین وآسان کا فرق تھا۔ایک بھائی کی مجلس میں سب کھاتے پیتے آ دمی جمع ہوتے اور دوسرے بھائی کی مجلس میں غریبوں اور محتاجوں کا ہجوم ر ہتا تھا۔جن کووہ اپنی قلیل خوراک میں شریک کرتا تھااوراینی جان بران کومقدم کر لیتا تھا۔ انہی ایام میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خدمتِ (دین حق) کے لئے کوشش شروع کی اورمسیحیوں اور آریوں کے مقابلہ میں اخبارات میں مضامین لکھنے شروع كئے جن كى وجہ سے آپ كا نام خود بخو د گوشہ تنهائى سے نكل كرميدان شهرت ميں آگيا ليكن آپ خوداس گوشہ تنہائی میں ہی تھاور باہر کم نکلتے تھے۔ بلکہ (بیت الذکر) کے ایک حجرہ میں جو ۲ × ۵ فٹ کے قریب لمبااور چوڑا تھار بتے تھے اگر کوئی آ دمی ملنے کے لئے آ جا تا تو (بیت الذکر) سے باہرنکل کر بیٹھ جاتے یا گھر میں آ کر بیٹھ رہتے ۔غرض اس زمانہ میں آپ کا نام تو با ہر نکلنا شروع ہوالیکن آپ باہر نہ نکلے بلکہ اس گوشہ تنہائی میں زندگی بسر کرتے۔ ان مجامدات کے دنوں میں آپ کو کثرت سے الہام ہونے شروع ہو گئے اور بعض امورغیبیه پر بھی اطلاع ملتی رہی جواینے وقت پر پورا ہوجاتے اور آپ کے ایمان کی زیاد تی کا موجب ہوتے اور آپ کے دوست جن میں بعض ہندواور سکھ بھی شامل تھان با توں کو د مکھ دیکھ کر جیران ہوتے۔

#### اشتهار كتاب برابين احربه

پہلے تو آپ نے صرف اخبارات میں مضامین دیے شروع کئے لیکن جب دیکھا کہ دشمنانِ اسلام اپنے حملوں میں بڑھتے جاتے ہیں تو آپ کے دل میں غیرتِ (دین حق) نے جوش مارااور آپ نے اللہ تعالی کے الہام اور وحی کے ماتحت مامور ہوکرارادہ کیا کہ ایک الیان کئے کہ ایک کتاب تحریفر مائیں جس میں (دین حق) کی صدافت کے وہ اصول بیان کئے جائیں جن کے مقابلہ میں مخالف عاجز ہوں اور آئیدہ ان کو (دین حق) کے مقابلہ جرائت نہ ہو۔ اور اگر وہ مقابلہ کریں تو ہر ایک مسلمان ان کے حملہ کورد کر سکے۔ چنا نچہ اس ارادہ کے ساتھ آپ نے وہ عظیم الثان کتاب کھنی شروع کی جو بر ابین احمد میہ کے نام سے مشہور ہے اور جس کی نظیر کسی انسان کی تصانیف میں نہیں ملتی۔ جب ایک حصہ صمون کا تیار ہوگیا تو اس کی اشاعت کے لئے آپ نے مختلف جگہ پر تحریک کی اور بعض لوگوں کی امداد سے جو ااپ کی مضامین کی وجہ سے پہلے ہی آپ کی لیافت کے قائل تھاس کا پہلا حصہ جو صرف اشتہار کے مضامین کی وجہ سے پہلے ہی آپ کی لیافت کے قائل تھاس کا پہلا حصہ جو صرف اشتہار کے طور پر تھاشا کئے کیا گیا۔

اس حصہ کا شائع ہونا تھا کہ ملک میں شور پڑگیا اور گو پہلا حصہ صرف کتاب کا اشتہار تھا کین اس میں بھی صدافت کے ثابت کرنے کے لئے ایسے اصول بتائے گئے تھے کہ ہرا یک شخص جس نے اسے دیکھا اس کتاب کی عظمت کا قائل ہوگیا۔ اس اشتہار میں آپ نے بیٹی شرط رکھی تھی کہ اگر وہ خوبیاں جو آپ (دین حق) کی پیش کریں گے وہی کسی اور مذہب کا پیرو این مذہب میں دکھا دے یا ان سے نصف بلکہ چوتھا حصہ ہی اپنے مذہب میں ثابت کردے تو آپ اپنی سب جائیداد جس کی قیمت دس ہزار روپے کے قریب ہوگی اسے بطور انعام کے دیں گے۔ (بیا یک ہی موقعہ ہے جس میں آپ نے اپنی جائیداد سے اس وقت فائدہ اٹھایا اور دین حق) کی خوبیوں کے ثابت کرنے کے لئے بطور انعام مقرر کیا تاکہ مختلف مذاہب کے پیروکسی طرح میدانِ مقابلہ میں آ جائیں اور اس طرح (دین حق) کی فتح ثابت ہو)

یه پهلاحصه ۱۸۸<sub>ء</sub> میں شائع ہوا۔ پھراس کتاب کا دوسرا حصه ۱۸۸<sub>ء</sub> میں اور تیسرا حصه ۱۸۸<sub>ء</sub>اور چوتھا ۲۸۸<sub>ء</sub> میں شائع ہوا گوجس رنگ میں آپ کا ارادہ کتاب کھنے کا تھاوہ درمیان میں ہی رہ گیا۔ کیونکہ اس کتاب کی تحریر کے درمیان میں ہی آپ کو بذر بعہ الہام بتایا گیا کہ آپ کے لئے اشاعتِ (دین حق) کی خدمت کسی اور رنگ میں مقدر ہے لیکن جو کچھاس کتاب میں لکھا گیاوہی دنیا کی آئکھیں کھولنے کے لئے کافی تھا۔

اس کتاب کی اشاعت کے بعد آپ کے دوست دشمن سب کوآپ کی قابلیت کا افرار کرنا پڑا اور مخالفین (دن حق) پرالیارعب پڑا کہ ان میں سے کوئی اس کتاب کا جواب نہ دے سکا (دین حق کے ماننے والوں) کواس قدر خوشی حاصل ہوئی کہ وہ بلاآپ کے دعوے کے آپ کومجدد تسلیم کرنے گئے اور اس وقت کے بڑے بڑے علاء آپ کی لیافت کا لوہا مان گئے ۔ چنا نچیہ مولوی محمد سین صاحب بڑالوی جواس وقت تمام اہلِ حدیث وہا بی فرقہ کے سرگروہ سے اور وہا بی فرقہ میں ان کو خاص عزت حاصل تھی اور اسی وجہ سے گور نمنٹ کے ہاں بھی ان کی عزت تھی انہوں نے اس کتاب کی تعریف میں ایک لمبا آرٹیکل کھا اور بڑے زور سے اس کی تائید کی اور لکھا کہ تیرہ سوسال میں (دین حق) کی تائید میں ایک کتاب کوئی نہیں کھی گئے۔

### اخبار غيببيه اورسلسله الهامات كى كثرت

اس کتاب میں حضرت میچ موغودعلیہ السلام نے اپنے بعض الہامات بھی لکھے ہیں جن میں سے بعض کا بیان کر دینا یہاں مناسب ہوگا کیونکہ بعد کے واقعات سے ان کے غلط یا درست ہونے کا پیتہ لگتا ہے:۔

'' دنیا میں ایک نذیر آیا۔ پر دنیانے اسے قبول نہ کیالیکن خدااسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سجائی ظاہر کردے گا۔''

> '' ياتيك من كل فح عميق ياتون من كل فح عميق '' \* ''بادشاه تير ك كيرول سے بركت دُهوندُ بن كے'' \*

<sup>\*</sup> براہین احمد بیروحانی خزائن جلداصفحہ ۲۲۵

<sup>\*</sup> برا ہین احمد بیروحانی خزائن جلداصفحہ ۲۶۷

<sup>\*</sup> برابین احمد بینز ائن جلد اصفی ۲۲۲

یہ وہ الہامات ہیں جو براہین احمد یہ ۱۸۸ میں شائع کئے گئے تھے جب کہ آپ دنیا میں ایک کسمیر آ دمی کی حالت میں تھے۔لیکن اس کتاب کا نکلنا تھا کہ آپ کی شہرت ہندوستان میں دور دور تک پھیل گئی ۔اور بہت لوگوں کی نظریں مصنف براہین احمد یہ کی طرف لگ گئیں کہ یہ (دین حق) کا کشتی بان ہوگا اور اسے دشمنوں کے حملوں سے بچائے گا۔اور یہ خیال ان کا درست تھا۔لیکن خدا تعالی اسے اور رنگ میں پورا کرنے والا تھا۔اور واقعات یہ ثابت کرنے والے تھے کہ جولوگ ان دنوں اس پر جان فدا کرنے کے لئے تیار موگئے تھے وہی اس کے خون کے پیاسے ہوجا ئیں گے اور ہر طرح اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے اور آپ کی قبولیت کسی انسانی امداد کے سہار نہیں بلکہ خدا تعالی کے کوشش کریں گے اور آپ کی قبولیت کسی انسانی امداد کے سہار نہیں بلکہ خدا تعالی کے زیر دست حملوں کے ذریعہ سے مقدر تھی۔

#### آپ کے بھائی صاحب کی وفات

می ۱۸۸۸ء میں آپ کے بھائی صاحب بھی فوت ہو گئے اور چونکہ وہ لاولد تھاس کئے ان کے وارث بھی آپ ہی تھے۔لیکن اس وقت بھی آپ نے ان کی بیوہ کی دلد ہی کے جائیداد پر قبضہ نہ کیا اور ان کی درخواست پر نصف حصہ تو مرز اسلطان احمر صاحب کے نام لکھ دیا جنہیں آپ کی بھاوج نے رسمی طور پر تنبیٰ قرار دیا تھا۔ آپ نے تبنیت کے سوال پر تو صاف لکھ دیا کہ اسلام میں جائز نہیں لیکن مرز اغلام قادر مرحوم کی بیوہ کی دلد ہی اور خبر گیری کے لئے اپنی جائیداد کا نصف حصہ بخوشی خاطر دے دیا اور باقی نصف پر بھی خود قبضہ نے کیا بلکہ مدت تک آپ کے رشتہ داروں ہی کے قبضہ میں رہا۔

#### دوسرى شادى خلقِ خدا كارجوع اعلانِ دعوى حقه

بھائی صاحب کی وفات کے ڈیڑھ سال بعد آپ نے الہام الہی کے ماتحت دوسری شادی دہلی میں کی۔ چونکہ براہین احمد بیشائع ہو چکی تھی۔اب کوئی کوئی تخص آپ کو دیکھنے کے لئے آنے لگا تھا اور قادیان جو دنیا سے بالکل ایک کنارہ پر ہے مہینہ دو مہینے کے بعد کسی نہ سی مہمان کی قیام گاہ بن جاتی تھی۔اور چونکہ لوگ برا ہین احمد بیہ واقف ہوتے جاتے تھے آپ کی شہرت بڑھتی جاتی تھی۔اور پر اہین احمد یہ بی تھی جسے پڑھ کروہ عظیم الشان انسان جس کی لیافت اور علیت کے دوست و شمن قائل تھا اور جس حلقہ میں وہ بیٹھتا تھا خواہ یور پینیوں کا ہو یا دیسیوں کا اپنی لیافت کا سکہ ان سے منوا تا تھا آپ کا عاشق وشیدا ہو گیا۔اور باوجود خود ہزاروں کا معشوق ہونے کے آپ کا عاشق ہونا اس نے اپنا فخر سمجھا۔ میری مراد استاذی المکر م حضرت مولانا مولوی نورالدین صاحب سے ہے جو براہین احمد یہ کی اشاعت کے وقت جموں میں مہاراجہ صاحب کے خاص طبیب تھے۔انہوں نے وہاں برا ہین احمد یہ پڑھی اورایسے فریفتہ ہوئے کہ تا دم مرگ حضرت صاحب کا دامن نہ چھوڑا۔

## سلسلهاحمريه كاآغازاور يهلى بيعت

غرض براہین احمد بیکا اثر رفتہ رفتہ بڑھنا شروع ہوا۔ اور بعض لوگوں نے آپ کی خدمت میں درخوات کی کہ آپ بیعت لیں۔لیکن آپ نے بیعت لینے سے ہمیشہ انکار کیا اور یہی جواب دیا کہ ہمارے سب کام خدا تعالی کے ہاتھ میں ہیں۔حتی کہ ۱۸۸۸ء کا دسمبر آگیا جب کہ آپ کوالہام کے ذریعے لوگوں سے بیعت لینے کا حکم دیا گیا۔ اور پہلی بیعت آگیا جب کہ آپ کوالہام کے ذریعے لوگوں سے بیعت لینے کا حکم دیا گیا۔ اور پہلی بیعت ہمان کے مکان پر مولی اور سب سے پہلے حضرت مولانا مولوی نورالدین (اللہ آپ کے ساتھ ہو) نے بیعت کی اور اس دن جالیس کے قریب آ دمیوں نے بیعت کی۔ اس کے بعد آ ہستہ کے کھلوگ بیعت میں شامل ہوتے رہے۔

#### مسيح موعود ہونے كا دعوىٰ اوراس كا اعلان

لیکن او ۱<u>۱ع</u>می ایک اور تغیر عظیم ہوا یعنی حضرت مرز اصاحب کوالہام کے ذریعہ بتایا گیا کہ حضرت میں ناصری علیہ السلام جن کے دوبارہ آنے کے مسلمان اور سیحی دونوں

قائل ہیں فوت ہو پکے ہیں اور ایسے فوت ہوئے ہیں کہ پھر واپس نہیں آسکیں گے۔اور یہ کہ مسیح علیہ السلام کی بعثتِ ثانیہ سے مرادا یک ایسا شخص ہے جوان کی خوبو پر آ وے اور وہ آپ ہی ہیں۔ جب اس بات پر آپ کوشرح صدر ہو گیا اور بار بار الہام سے آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ اس بات کا اعلان کریں تو آپ کو مجبور اً اس کام کے لئے اٹھنا پڑا۔قادیان ہی میں آپ کو یہ الہام ہوا تھا۔ آپ نے گھر میں فر مایا کہ اب ایک ایسی بات میرے سپر دکی گئی ہے کہ اب اس سے سخت مخالفت ہوگی اس کے بعد آپ لدھیانہ چلے گئے اور سے موعود ہونے کا اعلان او ۱۹ میں بذریعہ اشتہار کیا گیا۔

# علماءز مانه كى شديد مخالفت \_مباحثة لد صيانه

اس اعلان کا شائع ہونا تھا کہ ہندوستان کھر میں شور پڑ گیا اوراس قدر مخالفت ہوئی کہ الا مان! وہی علاء جوآپ کی تائید کرتے تھے آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔

#### مولوی مجمد حسین بٹالوی کی مخالفت

مولوی محمد حسین بٹالوی جنہوں نے اپنے رسالہ اشاعۃ السنہ میں آپ کی تائید میں رزر دست آرٹیکل لکھے تھے انہوں نے ہی آپ کے خلاف زمین وآسان سر پراٹھالیا اور لکھا کہ میں نے ہی اس شخص کو چڑھایا تھا اور اب میں ہی اسے گراؤں گا یعنی میری ہی تائید سے ان کی کچھ عظمت قائم ہوئی تھی۔ اب میں اتی مخالفت کروں گا کہ بیلوگوں کی نظروں سے گر جائیں گے اور بدنام ہوجائیں گے۔مولوی صاحب مع بعض دیگر علماء کے لدھیانہ بھی پنچ جائیں گے۔مولوی صاحب مع بعض دیگر علماء کے لدھیانہ بھی پنچ اور مباحثہ کا چیننج دیا جو حضرت مسیح موعود نے منظور بھی فر مالیا۔

#### مباحثه لدهيانه

لیکن مباحثہ \* میں فریق مخالف نے اس شم کی کی بھٹیاں شروع کیں کہ پچھ فیصلہ نہ ہوسکا اور جب ڈپی کمشنرصا حب نے دیکھا کہ ایک فتنہ ظیم ہر پا ہے اور قریب ہے کہ کوئی صورت غدر کی پیدا ہو جائے تو انہوں نے مولوی مجمد حسین صاحب بٹالوی کو ایک خاص حکم کے ذریعے لدھیانہ سے اسی دن چلے جانے پر مجبور کیا اس پر بعض دوستوں کے مثورہ سے کہ شاید ایسا حکم آپ کے متعلق بھی جاری ہوآپ لدھیانہ سے امر تسر تشریف لے آئے اور آٹھ دن وہاں رہے ۔ لیکن بعد میں ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ صاحب نے دریافت کرنے پر بتایا کہ آپ کے متعلق کوئی حکم نہ تھا جس پر آپ پھرلدھیانہ تشریف لے گئے اور کی جو رہاں ہفتہ بھر کے قریب رہے اور پھر قادیان تشریف لے گئے۔

## د ہلی کا سفراورمولوی نذیر حسین سے مباحثہ

اس کے بعد کچھ مدت قادیان رہ کر پھر لدھیانہ تشریف لے گئے جہاں کچھ مدت میں جہاں آپ ۲۸ ستمبر ۱۹۸۱ء کی صبح کو پہنچ ۔ چونکہ دبلی اس زمانہ میں تمام ہندوستان کاعلمی مرکز سمجھا جاتا تھا وہاں کے لوگوں میں پہلے سے ہی دہلی اس زمانہ میں تمام ہندوستان کاعلمی مرکز سمجھا جاتا تھا وہاں کے لوگوں میں پہلے سے ہی آپ کے خلاف جوش پھیلایا جاتا تھا آپ کے وہاں جہنچ ہی وہاں کے علماء میں ایک جوش پیدا ہوا۔ اور انہوں نے آپ کومباحثہ کے چیلنج دینے ء شروع کئے اور مولوی نذیر حسین جو تمام ہندوستان کے علماءِ حدیث کے استاد تھان سے مباحثہ قرار پایا۔ مسجد جامع مقام مباحثہ قرار پائی۔ لیکن مباحثہ کی بیسب قرار داد دخالفین نے خود ہی کر لی۔ کوئی اطلاع آپ کو نہ دی گئی۔ میں وقت پر عکیم عبدالمجید خان صاحب دہلوی اپنی گاڑی لے کرآگئے اور کہا کہ مسجد میں مباحثہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے فساد کے موقع پر ہم نہیں جاسکتے جب تک پہلے میں مباحثہ ہولئی او ۱۸اء سے شروع ہوا۔ اور متواتر گئی دن تک رہا بیمباحثہ چونکہ تحریری ہوا تھا۔ اس لئے ''الحق مباحثہ چونکہ تحریری ہوا تھا۔ اس لئے ''الحق مباحثہ دھیانہ' کے نام سے شائع ہوا مفصل کیفیت وہاں سے پڑھیں۔ (ناقل)

سر کاری انتظام نہ ہو پھر مباحثہ کے لئے ہم سے مشورہ ہونا چابئیے تھا اور شرائطِ مباحثہ طے کرنی تھیں۔آپ کے نہ جانے پر اور شور ہوا۔آخر آپ نے اعلان کیا کہ مولوی نزیر حسین دہلوی جامع مسجد میں قشم کھالیں کہ حضرت مسج علیہ السلام قرآن کے روسے زندہ ہیں اوراب تک فوت نہیں ہوئے اوراس قتم کے بعدایک سال تک سی آسانی عذاب میں مبتلانہ ہوں تو میں جھوٹا ہوں اور میں اپنی کتب کوجلا دوں گا اور اس کے لئے تاریخ بھی مقرر کر دی۔مولوی نذبر حسین صاحب کے شاگر داس سے سخت گھبرائے اور بہت روکیس دالنی شروع کر دین۔ کیکن لوگ مصر ہوئے کہاس میں کیا حرج ہے کہ مرزا صاحب کا دعویٰ سن کرفتم کھا جائیں کہ بیر جھوٹا ہے اور لوگ اس وقت کثرت سے جامع مسجد میں انتظے ہو گئے ۔حضرت صاحب کو لوگوں نے بہت روکا کہ آپ نہ جائیں شخت بلوہ ہو جائے گالیکن آپ وہاں \* گئے اور ساتھ آپ کے بارہ دوست تھے۔ (حضرت سے کے بھی بارہ ہی حواری تھے۔اس معرکة الآرا موقعہ پرآپ کےساتھ بہ تعداد بھی ایک نثان تھی ) جامع مسجد دہلی کی وسیع عمارت اندراور با ہرآ دمیوں سے پُرتھی بلکہ سپر ھیوں پر بھی لوگ کھڑے تھے۔ ہزاروں آ دمیوں کے مجمع میں سے گزر کر جب کہ سب لوگ دیوانہ وارخون آلود نگا ہوں سے آپ کی طرف دیکھ رہے تھے آپاس مخضر جماعت کے ساتھ محرابِ مسجد میں جا کربیٹھ گئے۔

مجمع کے انتظام کے لئے سپر نٹنڈنٹ پولیس معہ دیگر افسران پولیس اور قریباً سو کانسٹبلوں کے آئے ہوئے تھے۔لوگوں میں سے بہتوں نے اپنے دامنوں میں پھر بھر ہے ہوئے تھے اوراد نی سے اشارے پر پھراؤ کرنے کو تیار تھے۔اور سے ٹانی بھی پہلے سے کی طرح نقیہ یوں اور فریسیوں کا شکار ہور ہاتھا۔لوگ اس دوسرے سے کوسولی پرلئکانے کی بجائے پھروں سے مارنے پر تلے ہوئے تھے اور گفتگوئے مباحثہ میں تو انہیں نا کامی ہوئی تھی ۔ سے کی وفات پر بحث کرنالوگوں نے قبول نہ کیا۔ شم بھی نہسی نے کھائی نہ مولوی نذ بر حسین کو محضرت اقدس علیہ السلام نے کا۔اکتوبر او ۱۸ ہے کو بیا شتہار شائع فرمایا تھا اور مقررہ تاریخ ۲۰۔اکتوبر او ۱۸ ہے کو بیا شتہار شائع فرمایا تھا اور مقررہ تاریخ ۲۰۔اکتوبر او ۱۸ ہے کو بیا شتہار شائع فرمایا تھا اور مقررہ تاریخ ۲۰۔اکتوبر او ۱۸ ہے کو بیا شتہار شائع فرمایا تھا اور مقررہ تاریخ ۲۰۔اکتوبر او ۱۸ ہے کو بیا شتہار شائع فرمایا تھا اور مقررہ تاریخ ۲۰۔اکتوبر او ۱۸ ہے کو بیا شتہار شائع فرمایا تھا اور مقررہ تاریخ ۲۰۔اکتوبر او ۱۸ ہے کو بیا شتہار شائع فرمایا تھا اور مقررہ تاریخ ۲۰۔اکتوبر او ۱۸ ہے کو بیا شتہار شائع فرمایا تھا اور مقررہ کا میں تاریخ ۲۰۔اکتوبر او ۱۸ ہے کو بیا شیار تاریخ ۲۰۔اکتوبر او ۱۸ ہے کو بیا شیار تاریخ ۲۰۔اکتوبر او ۱۸ ہے کو بیا تھا کی دعوت دی تھی۔ (ناقل)

کھانے دی۔خواجہ محمہ یوسف صاحب پلیڈرعلی گڑھ نے حضرت ہے آپ کے عقائد لکھائے اور سنانے چاہے۔لیکن چونکہ مولویوں نے لوگوں کو بیسنار کھاتھا کہ بیخص نہ قرآن کو مانے نہ حدیث کو نہ رسول کریم علیقے کو۔انہیں بی فریب کھل جانے کا اندیشہ ہوا اس لئے لوگوں کو اکسادیا۔ پھر کیا تھا۔ایک شور بر پاہو گیا اور محمہ یوسف کو وہ کا غذ سنانے سے لوگوں نے بازر کھا۔ افسر پولیس نے جب دیکھا کہ حالت خطرناک ہے تو پولیس کو مجمع منتشر کرنے کا حکم دیا اور اعلان کیا کہ کوئی مباحثہ نہ ہوگا۔لوگ تر بتر ہوگئے۔ پولیس آپ کو حلقہ میں لے کر مسجد سے باہر گئی۔ در واز ہ پرگاڑیوں کے انتظار میں کچھ دیر ٹھر نا پڑا۔لوگ و ہاں جمع ہو گئے اور اشتعال میں آکر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔اس پر افسران پولیس نے گاڑی میں سوار کرا کر آپ کوروانہ کیا اور خود مجمع کے منتشر کرنے میں لگ گئے۔

اس کے بعد مولوی محمد بشیر صاحب کو دہلی کے لوگوں نے بھو پال سے بلوایا اور ان سے مباحثہ ہوا جس کا تمام حال چھیا ہوا موجود ہے۔

## و بی عبرالله آنهم سے مباحثہ کے حالات

کی بعد آپ واپس قادیان تشریف لے آئے۔ چند ماہ کے بعد آب اور ایان تشریف لے آئے۔ چند ماہ کے بعد 10 ایم میں پھر ایک سفر کیا۔ پہلے لا ہور گئے۔ وہاں مولوی عبد الحکیم کلانوری سے مباحثہ ہوا۔ وہاں سے سیالکوٹ اور وہاں سے جالندھراور پھر وہاں سے لدھیانہ تشریف لائے۔لدھیانہ سے پھر قادیان تشریف لے آئے۔

#### مسيحيول سےمباحثہ' جنگ مقدس''

اس کے بعد ۱۸۹۱ء میں حضور علیہ السلام کا مباحثہ مسیحیوں سے قرار پایا اور مسیحیوں کی طرف سے ٹی عبد اللہ آتھ مباحث مقرر ہوئے۔ یہ مباحثہ امرتسر میں ہوا اور پندرہ دن تک رہا اور 'جنگ مقدس' کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ اس مباحثہ میں بھی جیسا کہ ہمیشہ آپ کے مخالفین کوزک ہوتی رہی ہے مسیحی مناظرین کو اس مباحثہ میں بھی جیسا کہ ہمیشہ آپ کے مخالفین کوزک ہوتی رہی ہے مسیحی مناظرین کو

سخت زک ہوئی اوراس کا نہایت مفیدا تر ہوا۔اس مباحثہ کے پڑھنے سے (بیمباحثہ تحریری ہوا تھا اور طرفین آمنے سامنے بیٹھ کرایک دوسرے کے پرچہ کا جواب دیتے تھے اور وہ اصل تحریریں ایک کتاب کی صورت میں شائع کی گئی ہیں) معلوم ہوتا ہے کہ سیجی مباحث آپ کے زبر دست استدلال سے ننگ آ جاتا تھا۔اور بار بار دعویٰ بدلتا جاتا تھا اور بعض جگہ تو مسیحیوں کی طرف سے نارواسخت کلامی تک کی گئی ہے۔ آپ نے اس جدیدعلم کلام کو پیش کیا کہ ہرایک فریق این اسیخہ نہ ہے۔ تی بیش کرے۔

#### ايك عجيب واقعه

اس مباحثہ میں ایک عجیب واقعہ گذرا۔ جس میں دوست رشمن آپ کی خداداد ذ ہانت بلکہ الہی تائید کے قائل ہوگئے ۔اوروہ بیرکہ گو بحث اور اموریر ہورہی تھی مگر مسیحیوں نے آپ کوشرمندہ کرنے کے لئے ایک دن کچھاولے کنگڑے اوراند تھے اکٹھے کئے ۔اورعین دوران مباحثہ میں آپ کے سامنے لاکر کہا کہ آپ مسیح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ تو لولے لنگڑے اور اندھوں کو اچھا کیا کرتے تھے۔ پس آپ کا دعویٰ تب ہی سچا ہوسکتا ہے جب کہ آ ہے بھی ایسے مریضوں کواحیھا کر کے دکھلا ئیں ۔اور دور جانے کی ضرورت نہیں مریض حاضر ہیں۔ جب انہوں نے بیہ بات پیش کی تو سب لوگ جیران رہ گئے اور ہرایک شخص محوِ جیرت ہوکراس بات کاانتظار کرنے لگا کہ دیکھیں مرزاصا حب اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ اور سیحی ا بنی اس عجیب کارروائی پر بہت خوش ہوئے کہ آج ان پر نہایت سخت جحت تمام ہوئی ہے اور بھری مجلس میں کیسی خجالت اٹھانی پڑی ہے۔لیکن جب آپ نے اس مطالبہ کا جواب دیا تو ان کی ساری خوشی مبدل بدافسوس وندامت ہوگئی اور فتح شکست سے بدل گئی ۔اورسب لوگ آپ کے جواب کی برجستگی ومعقولیت کے قائل ہوگئے۔آپ نے فرمایا۔کہاس فتم کے مریضوں کوا چھا کرنا تو انجیل میں کھا ہے ہم تو اس کے قائل ہی نہیں۔ بلکہ ہمارے نز دیک تو حضرت مسیح کے معجزات کا رنگ ہی اور تھا۔ یہ تو انجیل کا دعویٰ ہے کہ وہ ایسے بیاروں کو جسمانی رنگ میں اچھا کرتے تھے اور اس طرح ہاتھ پھیر کرنہ کہ دعا اور دواسے۔انجیل میں لکھا ہے کہ اگرتم میں ذرہ بھر بھی ایمان ہوتو تم لوگ اس سے بڑھ کر عجیب کا م کرسکتے ہو۔ پس ان مریضوں کا ہمارے سامنے پیش کرنا آپ لوگوں کا کا منہیں بلکہ ہمارا کام ہے۔ اوراب ہم ان مریضوں کو جو آپ لوگوں نے نہایت مہر بانی سے جمع کر لئے ہیں آپ کے سامنے پیش کر کے کہتے ہیں کہ براہ مہر بانی انجیل کے حکم کے ماتحت اگر آپ لوگوں میں ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہے تو ان مریضوں پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ اچھے ہو جاؤ۔ اگر یہ اچھے ہو گئے تو ہم یقین کرلیں گے کہ آپ لوگ اور آپ کا مذہب سچا ہے۔ ورنہ جو دعویٰ آپ لوگوں نے خود کیا ہے اسے بھی پورانہ کر سکیں تو پھر آپ کی صدافت پر کس طرح یقین کیا جاسکتا ہے۔ اس جواب کا ایسا اثر ہوا کہ سیجی ہالکل خاموش ہو گئے اور بچھ جواب نہ دے سکے اور بات ٹال دی۔

اس کے بعد انہیں دنوں آپ ایک دفعہ فیروز پورتشریف لے گئے۔ان تمام سفروں میں ہر جگہ آپ کو دِق کیا گیا اور لوگوں نے آپ کو بڑا دکھ دیا۔اور جو پچھتح ریر کے ذریعے شائع کیا گیا اس کی کوئی حد ہی نہیں۔جہاں آپ جاتے و ہیں لوگ مل کرآپ کود کھ دیتے۔

# تعطيلِ جمعه کی کوشش

کیم جنوری ۱۹۹۱ء کوآپ نے (دینی)عظمت کے اظہار اور زبردست (دینی) شعار نماجہ جہ کے عام رواج کے لئے ایک کوشش کا آغاز فرمایا۔ یعنی گورنمنٹ ہند سے تعطیلِ جمعہ کی تخریک کی کارروائی شروع کی۔ برسمتی سے مسلمانوں میں جمعہ کے متعلق جوان کے لئے سے موعود کا ایک زبردست عملی نشان تھا ایسی غلط فہیاں پیدا ہوگی تھیں کہ بعض شرا لکا کو فوظ رکھ کر جمعہ کی فرضیت پرہی بحث جھٹر چکی تھی۔ اور عملی طور پر جمعہ بہت جگہ متر وک ہوگیا تھا آپ نے اس کو زندہ کیا اور چاہا کہ گورنمنٹ جمعہ کی تعطیل منظور فرمائے۔ اس بارہ میں جو میموریل گورنمنٹ کی خدمت میں بھیجنا آپ نے تجویز فرمایا اس کی تیاری سے پہلے ہی مولویوں نے اپنی عادت کے خدمت میں بھیجنا آپ نے تجویز فرمایا اس کی تیاری سے پہلے ہی مولویوں نے اپنی عادت کے موافق مخالفت کیا ور اس کام کواپنے ہاتھ میں لینا چاہا۔ حضرت میں جموعود میکا محض للّٰہیت سے کرر ہے تھے۔ آپ کو کسی تحسین و داد کی تمنا نہ تھی آپ کامدعا تو اس اہم دینی خدمت کا انجام پانا گھا خواہ کسی کے ہاتھ سے ہو۔ آپ نے کل کام مولوی محمد سین بٹالوی کی درخواست پر ان کے تھا خواہ کسی کے ہاتھ سے ہو۔ آپ نے کل کام مولوی محمد سین بٹالوی کی درخواست پر ان کے تھا خواہ کسی کے ہاتھ سے ہو۔ آپ نے کل کام مولوی محمد سین بٹالوی کی درخواست پر ان کے تھا خواہ کسی کے ہاتھ سے ہو۔ آپ نے کل کام مولوی محمد سین بٹالوی کی درخواست پر ان کے تھا خواہ کسی کے ہاتھ سے ہو۔ آپ نے کل کام مولوی محمد سین بٹالوی کی درخواست پر ان کے تھا خواہ کسی کے ہاتھ سے ہو۔ آپ نے کل کام مولوی محمد سین بٹالوی کی درخواست پر ان کے تھا خواہ کسی کے ہاتھ سے ہو۔ آپ نے کل کام مولوی محمد سین بٹالوی کی درخواست پر ان کے سے سیار کی درخواست پر ان کے باتھ سے ہو۔ آپ نے کل کام مولوی محمد سین بٹالوی کی درخواست پر ان کے باتھ سے بی خور سے تھے۔ آپ کو سیار کی درخواست پر ان کے باتھ سے ہو۔ آپ نے کل کام مولوی محمد سین بٹالوی کی درخواست پر ان کے باتھ سے بی خور سے بیالوں کی بی خور سے بی مور سے بی خور سے بی خور سے بی مور سے بی خور سے بی مور سے بی خور سے بی خور سے بی مور سے بی خور سے بی مور سے بی خور سے بی مور سے

سپر دکر دینے کا اعلان کر دیا کہ وہ جمعہ کی تعطیل کے لئے خودکوشش کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو کریں۔گرافسوس! انہوں نے اس مفید کام کواس راہ سے روک دیا مگر آپ کی بیتح یک الٰہی تحریک تھی۔آخرخدا تعالی نے آپ ہی کی جماعت کے ذریعہ اس کو پورا کیا۔

# مذاهب عالم كاعظيم الشان جلسه

۲۹۸اء کے اواخر میں چندلوگوں نے مل کر لا ہور میں ایک مذہبی کا نفرنس منعقد کرنے کا ارادہ کیا۔اوراس کے لئے تمام مذاہب کے پیروان کوشامل ہونے کی وعوت دی جنہوں نے بڑی خوشی سے اس بات کو قبول کیا۔ بحث میں شرطتھی کہ سی مذہب پر حملہ نہ کیا جاوے اور حسب ذیل پانچ مضامین پر مختلف مذاہب کے پیروان سے مضامین لکھنے کی درخواست کی گئی۔

ا۔انسان کی جسمانی اخلاقی اورروحانی حالتیں۔

۲۔انسانی زندگی کے بعد کی حالت۔

سے دنیا میں انسان کی ہستی کی اصل غرض کیا ہے اور وہ کس طرح پوری ہوسکتی ہے۔ سے لائن مارین میں میں میں ایک انسان کی ہوسکتی ہے۔

۴ ـ کرم لیعنی اعمال کااثر دنیاوعاقبت میں کیا ہوتا ہے۔

۵ علم گیان ومعرفت کے ذرائع کیا کیا ہیں۔

اس کانفرنس کا مجوز حضرت علیہ السلام کی خدمت میں بھی قادیان حاضر ہوا اور آپ نے ہرطرح ان کی تائید کا وعدہ کیا ۔ بلکہ اصلی معنوں میں اس کانفرنس کی بنیاد خود حضرت میں معنوں میں اس کانفرنس کی بنیاد خود حضرت میں موہود علیہ السلام نے ہی رکھی تھی جو شخص بعد میں کانفرنس کا مجوز قرار پایا قادیان آیا تو حضرت علیہ السلام نے یہ بچویز بیش کی تھی ۔ چونکہ آپ کی غرض دنیا کواس صدافت سے آگاہ کرنا تھا جو آپ لے کر آئے تھے ۔ اور آپ کا ہر کام خمود و نمائش سے بالاتر ہوتا تھا اس لئے آپ نے اس شخص کواس تحریک میں سعی کرنے پر آمادہ کیا اور اس کا پہلا اشتہار قادیان میں ہی چھاپ کرشائع کرایا۔ اپنے ایک مرید کومقرر کیا کہ وہ ہر طرح ان کی مدد کرے اور خود بھی مضمون کھنے کا وعدہ کیا ۔ جب آپ مضمون کھنے گے تو آپ سخت بیار

ہو گئے اور دستوں کی بیاری شروع ہوگئی۔لیکن اس بیاری میں بھی آپ نے ایک مضمون لکھا اور جب آپ وہ مضمون لکھ رہے تھے تو آپ کو الہام ہوکہ''مضمون بالا رہا'' یعنی آپ کامضمون اس کانفرنس میں دوسروں کے مضامین سے بالا رہے گا۔ چنانچہ آپ نے قبل از وقت ایک اشتہار کے ذریعہ بیبات شائع کر دی کہ میرامضمون بالارہے گا۔

اجلاس کانفرنس ۲۶۔۲۷۔۲۸ دسمبر ۱۸۹۱ء کومقرر تھے۔ جلسہ کے انتظام کے لئے چھاڈریٹر صاحبان مقرر تھے۔ جاسہ کے انتظام کے لئے چھاڈریٹر صاحبان مقررتھے جن کے اساء گرامی مندرجہ ذیل ہیں:۔
ا۔رائے بہادر پر تول چندرصاحب جج چیف کورٹ پنجاب

٢ ـ خان بها درشیخ خدا بخش صاحب جج سال کا زکورٹ لا ہور

۳-رائے بہادر پنڈت رادھاکشن کول پلیڈر چیف کورٹ، سابق گورز جزل جموں ہے۔ حضرت مولوی حکیم نورالدین ٔ صاحب طبیب شاہی ۵-رائے بہادر بھوانی داس ایم الے سیٹلمنٹ آفیسر جہلم ۲-سر دار جواہر سنگھ صاحب سیکرٹری خالصہ کالج کمیٹی لا ہور

اس کانفرنس کے لئے مختلف ندا ہب کے مشہور علماء نے مضامین تیار کئے تھاس
لئے لوگوں میں اس کے متعلق بڑی دلچیں تھی اور بہت شوق سے حصہ لیتے تھے اور بہ جلسہ
ایک ند ہجی دنگل کارنگ اختیار کر گیا تھا اور ہر مذہب کے پیروا پنے اپنے قائم مقاموں کی فتح
د کیفنے کے خواہ شمند تھے۔اس صورت میں تمام پر انے فدا ہب جن کے پیروکٹر ت سے پیدا
ہو پکے ہیں بالکل محفوظ تھے کیونکہ ان کی دادد پنے والے لوگ جلسہ گاہ میں کثر ت سے پائے
جاتے تھے۔لیکن مرز اصاحب کا مضمون ایک ایسے جلسے میں سنایا جانا تھا جس میں دوست
برائے نام تھے اور سب دشمن ہی دشمن تھے کیونکہ اس وقت تک آپ کی جماعت دو تین سو
سے زیادہ نتھی اور اس جلسہ میں توشاید پچاس سے زائد آدمی بھی شامل نہ ہوں گے۔

آپ کی تقریر ۲۷ دیمبر کو ڈیڑھ بجے سے ساڑھے تین بجے تک تھی۔ آپ خود تو وہاں نہ جا سکے تھے۔ لیکن آپ نے اپنے ایک مخلص مرید مولوی عبد الکریم صاحب کواپی طرف سے مضمون پڑھنے پر مقرر کیا تھا۔ جب انہوں نے تقریر یشروع کی تو تھوڑی ہی دیر

میںایساعالم ہوگیا کہ گویالوگ بت بنے بیٹھے ہیںاوروقت کے نتم ہونے تک لوگوں کومعلوم ہی نہ ہوا کہ کس قدر عرصہ تک آپ بولتے رہے ہیں ۔وفت ختم ہونے تک لوگوں کوسخت تشویش ہوئی کیونکہ آپ کے مضمون کا ابھی پہلاسوال ہی ختم نہ ہوا تھا اور اس وقت لوگوں کی خوثی کی کوئی انتہاء نہ رہی جب کہ مولوی مبارک علی صاحب سیالکوٹی نے جن کا لیکچر آپ کے بعد تھااعلان کیا کہآ یہ کے مضمون کا وقت بھی حضرت صاحب کوہی دیا جائے۔ چنانچیہ مولوی عبدالکریم صاحب آپ کا لیکچر پڑھتے چلے گئے۔حتی کہ ساڑھے جار نج گئے جبکہ جلسه كاوتت ختم هونا تفاليكن اب بهي يهلاسوال ختم نه هوا تفايه اورلوگ مصر تھے كه اس ليكچركو ختم کیا جائے '۔چنانچہ منتظمین جلسہ نے اعلان کیا کہ بلا لحاظ وقت کے بیہ صمون جاری رہے۔جس برساڑھے یانچ بجے تک سنایا گیا تب جاکر پہلاسوال ختم ہوا۔مضمون کے ختم ہوتے ہی لوگوں نے اصرار کیا کہاس مضمون کے ختم کرنے کے لئے جلسہ کا ایک دن اور بڑھایا جائے ۔ چنانچہ ۲۸ تاریخ کے پروگرام کے علاوہ ۲۹ تاریخ کوبھی جلسہ کا انتظام کیا گیا۔اوراس روز چونکہ بعض اور مٰدا ہب کے قائم مقاموں نے بھی وقت کی درخواست کی تھی اس لئے کارروائی جلسہ کو بجائے ساڑھے دس بجے کے ساڑھے نو بجے سے شروع ہونے کا اعلان کیا گیا اورسب سے پہلے آپ ہی کامضمون رکھا گیا۔اور گو پہلے دنوں میں لوگ ساڑھے دس ہے بھی پوری طرح نہ آتے تھے لیکن آپ کے پہلے دن کے لیکچر کا بیاثر تھا کہ ابھی نوبھی نہ ہج تھے کہ ہر مذہب وملت کے لوگ جوق در جوق جلسہ گاہ میں جمع ہونے شروع ہو گئے اور عین وقت پر جلسہ شروع کیا گیا۔اس دن بھی گوآ پ کے مضمون کے لئے اڑھائی گھنٹے دیئے گئے تھے لیکن تقریر کےاس عرصہ میں ختم نہ ہوسکنے کی وجہ سے منتظمین کو وقت اور دینا پڑا ۔ کیونکہ تمام حاضرین کی زبان ہوکر اس تقریر کے جاری رکھنے پرمصر تھے۔ چنانچہ ماڈریٹر صاحبان کو وقت بڑھانا پڑا۔غرض دوروز کے قریباً ساڑھے سات گفنٹوں میں جاکریة تقریرختم ہوئی۔اورتمام لا ہور میں ایک شور پڑ گیا اور سب لوگوں نے تشلیم کیا کہ مرزا صاحب کامضمون بالا رہا۔اور ہر مذہب وملت کے پیرواس کی خوبی کے قائل ہوئے۔جلسہ کی رپورٹ مرتب کرنے والوں کا اندازہ ہے کہ آپ کے لیکچروں کے وقت حاضرین کی تعداد بڑھتے بڑھتے سات آٹھ ہزار تک ترقی کر جاتی تھی۔غرض یہ لیکچر ایک عظیم الشان فتح تھی جوآپ کو حاصل ہوئی اوراس دن آپ کا سکہ آپ کے مخالفوں کے دلوں میں اور بھی بیٹھ گیا اورخود مخالف اخبارات نے اس بات کوتسلیم کیا کہ آپ کا مضمون اس کانفرنس میں بالار ہا۔ یہ ضمون وہی ہے جس کا انگریزی ترجمہ ''ٹیچنگر آف اسلام''یورپ اورامریکہ میں خاص طور پر قبولیت حاصل کر چکا ہے۔

کو ۱۸۹ کے آغاز کے ساتھ عیسائی دنیا پر اتمام جمت کے لئے ایک اور طریق پیش کیا اور حضرت مسے علیہ السلام کی حقیق شخصیت کے ثابت کرنے کے لئے عیسائیوں کے غلط عقائد کی اصلاح کی خاطر چہل روزہ دعوتِ مقابلہ کا اعلان کیا۔اگر چہاس مقابلہ میں دوسرے اہل مذا ہب بھی شامل تھے۔گر عیسائی بالخصوص مخاطب تھے۔اس کے ساتھ ایک ہزار رو پیدکا انعام بھی اس شخص کے لئے مقرر تھا جو یسوع کی پیشگوئیوں کو حضرت سے موعود کی پیشگوئیوں اور نشانوں سے قوی تر دکھا سکے۔گر کسی کو جرائت اور حوصلہ نہ ہوا۔

واقعة تل يهرام

کو ۱۸ یوں میں کی ایک آرید ۲ مارچ کو آپ کی ایک پیشگوئی کے مطابق مارا گیا۔ اوراس پر آریوں میں سخت شور ہر پا ہوااور بعض شریروں نے طرح طرح سے احمد یوں کو اور پھران کے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو بھی دکھ دینا شروع کیا۔ اور حضرت مسیح موعود کے خلاف تو سخت ہی شور ہر پا ہوا اور کھلے لفظوں میں آپ پر قتل کا الزام لگایا گیا۔ اور فوراً آپ کی تلاشی لی گئی کہ شاید کوئی سراغ قتل کا مل جاوے۔ لیکن اللہ تعالی نے دیمن کو ہر طرح آپ پر الزام لگانے کی کوشش کی گئی لیکن پھر بھی کا مما بی نہ ہوئی اور آپ اس الزام سے بالکل پاک ثابت ہوئے۔

#### حسین کا می رومی سفیر کا قادیان میں آنا

مئی کو ۱۸ء میں ایک عظیم الشان واقعہ کا آغاز ہوا جو تاریخ میں ایک نشان کے

طور پررہے گا۔ حسین کا می سفیرِ روم اپنی متعدد درخواستوں کے بعد حضرت میسے موعود علیہ السلام کی خدمت میں قادیان حاضر ہوا۔ حضرت نے اپنی خداداد فراست اور الہا می اطلاع پر اسے اشارۃ اس کی اپنی حالت اورٹر کی پر آنے والے مصائب سے اطلاع دی کیونکہ سفیر مذکور نے سلطنت روم کی نسبت ایک خاص دعا کی تحریک کی تھی جس پرااپ نے اس کوصاف فرمادیا کہ سلطان کی سلطنت کی حالت اچھی نہیں اور میں کشفی طریق سے اس کے ارکان کی حالت اچھی نہیں دیکھی اور میں کشفی طریق سے اس کے ارکان کی حالت اچھی نہیں دیکھی اور میں کشفی طریق سے اس کے ارکان کی حالت اچھی نہیں۔

ان باتوں سے سفیر مذکور ناراض ہوکر چلا گیا۔ اور لا ہور کے ایک اخبار میں گندی
گلیوں کا ایک خط چھپوایا جس سے مسلمانانِ ہندو پنجاب میں شور کچ گیا مگر بعد میں آنے
والے واقعات نے اس حقیقت کو کھول دیا اس کے ضمن میں بہت ہی پیشگوئیاں پوری
ہوگئیں۔خود سفیر مذکور حضرت کے مشہور الہام انسی مھین من اداد اھانتٹ کا
نشانہ بنا۔ کیونکہ وہ ایک سگین الزام میں ماخوذ ہوکر سزایاب ہوا اور جس اخبار نے نہایت
زور سے اس مضمون کی تائید کی تھی اور اسے چھا پاتھا وہ بھی سزانہ نہ بچا اور سلطنت ٹرکی کی جو
حالت ہے وہ ہر شخص برعیاں ہے۔

## مقدمه ڈاکٹر مارٹن کلارک

اسی سنہ کی کیم اگست کوآپ کے خلاف ڈاکٹر مارٹن کلارک نام ایک مسیحی پادری نے مقدمہ سازش قبل مسٹر اے۔ای مارٹینو ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ امرتسر کی عدالت میں دائر کیا اور بیان کیا کہ مرزا صاحب نے عبدالحمید نام ایک شخص کو میر نے آل کرنے کے لئے بھیجا تھا۔اول توڈ پٹی کمشنرصا حب بہادر نے آپ کے نام وارنٹ گرفتاری جاری کیالیکن بعد میں ان کومعلوم ہوا کہ بوجہ غیرضلع ہونے کے یہ بات ان کے اختیار سے باہر ہے پس مقدمہ ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ صاحب بہادر ضلع گور داسپور کی عدالت میں منتقل کیا جن کا نام ایم۔ڈ بلیوڈگلس ہے اور جواس وقت جزائر انڈ کیان کی چیف کمشنری سے پنشن یاب ہوکر ولایت میں بین آپ کے سامنے بھی عبدالحمید نے کہی بیان کیا کہ مجھے مرزا صاحب نے ولایت میں بین آپ کے سامنے بھی عبدالحمید نے کہی بیان کیا کہ مجھے مرزا صاحب نے ولایت میں بین آپ کے سامنے بھی عبدالحمید نے کہی بیان کیا کہ مجھے مرزا صاحب نے

مارٹن کلارک صاحب کے تل بھیجا تھا اور کہا تھا کہ ایک بڑے بھر سے ان کو ماردو۔
لیکن چونکہ اس بیان میں جو اس نے ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ امرتسر کے سامنے دیا تھا اور اس میں جو آپ کے سامنے دیا کچھ فرق تھا اس لئے آپ کو کچھ شک بڑ گیا اور آپ نے بڑے زور سے اس امرکی تحقیقات شروع کی۔ اور چارہی پیشیوں میں ۲۷ دن کے اندر مقدمہ کا فیصلہ کر دیا اور باوجود اس کے کہ آپ کے مقابلہ پر ایک مسیحی جماعت تھی بلا تعصب حضرت مسیح موجود کے قق میں فیصلہ دیا اور آپ کو صاف بری کر دیا۔ بلکہ اجازت دی کہ اپنے مخالفین کے خلاف مقدمہ دائر کریں ۔لیکن آپ نے ان کو معاف کر دیا اور ان پر کوئی مقدمہ نہ کیا۔ فیصلہ میں تجریفر مانے ہیں:۔

''ہم نے اس کا بیان سنتے ہی اس کو بعیداز عقل سمجھا کیونکہ اول تو اس کا بیان جو ہمارے سامنے ہوا اس بیان سے مختلف تھا جو امرتسر کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب کے سامنے ہوا۔علاوہ ازیں اس کی وضع قطع ہی شبہ پیدا کرنے والی تھی۔ دوسرے ہم نے اس کے بیانات میں پیجیب بات دیکھی کہ جس قدر عرصہ وہ بٹالہ میں مشن کے ملازموں کے پاس ر مااس کابیان مفصل اور طویل ہوتا چلا گیا۔ چنانچے اس نے ایک بیان ۱۲۔ اگست کو دیا اور ایک سا۔اگست کواور دوسرے دن کے بیان میں کئی تفصیلات بڑھ گئیں جو پہلے دن کے بیان میں نہ تھیں ۔ چونکہ اس سے ہمیں شبہ پیدا ہوا کہ یا تواسے کوئی سکھا تا ہے یا اسے بہت کچھ معلوم ہے جسے وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔اس لئے ہم نے صاحب سیرنٹنڈنٹ یولیس کو کہا جوایک پورپین آفیسر تھے کہاس کومشن کمیا ؤنڈ سے نکال کراپنی تحویل میں رکھواور پھر بیان لو۔انہوں نے اسے مشن کے قبضہ سے نکال لیا اور جب آپ نے اس سے بیان لیا توبلاکسی وعدہ معافی کے وہ روکر یا وَں برگر گیا اور بیان کیا کہ مجھ کو ڈرا کریہ سب کچھ کہلوایا گیا ہے اور میں اپنی جان سے بیزار ہوں اورخودکشی کے لئے تیارتھااور درحقیقت جو کچھ میں نے مرزا صاحب کے خلاف بیان کیاوہ عبدالرحیم ، وارث الدین اور بریمداس عیسائیوں کی سازش اوران کے سکھانے سے کیا ہے۔مرزاصاحب نے نہ مجھ کو بھیجااور نہ میراان سے کوئی تعلق تھا۔ چنانچہ جو دقّت ایک دن کے بیان میں آتی دوسرے دن یہ مجھے سکھا دیتے اور مرزا صاحب کے جس مرید کی نسبت میں نے بیان کیاتھا کہ اس نے بعد از قبل مجھے پناہ دین تھی اس کی شکل سے بھی میں واقف نہیں ۔ نہ اس کا نام سناتھا۔ انہون نے خود ہی اس کا نام اور پیتہ مجھے یاد کرادیا۔ اور اس ڈرسے کہ میں بھول نہ جاؤں میری چھلی پر پنسل سے نام لکھ دیاتھا کہ اس وقت دیکھ لینا اور یہ بھی کہا کہ جب پہلے مجھ سے مرزاصا حب کے خلاف بیان کھوایا تو ان عیسائیوں نے خوش ہوکر کہا کہ اب ہمارے دل کی مراد برآئی (یعنی اب ہم مرزاصا حب کو بھنسائیں گے۔'')

یہ تمام تفصیل لکھ کر مجسٹریٹ صاحب بہادر نے آپ کو بری کیا۔اس مقدمہ پر آپ کے مخالف اس قدرخوش سے کہ ایک آریہ وکیل نے بلا اجرت اس میں مسیحیوں کی طرف سے پیروی کی اور مسلمان مولوی بھی آپ کے خلاف گواہی دینے آئے۔غرض سیحی ہندواور مسلمان مل کرآپ پر حملہ آور ہوئے اور بعض ناجائز طریق بھی اختیار کئے گئے لیکن خدا تعالی نے کپتان ڈگلس کو بلاطوس سے زیادہ ہمت اور حوصلہ دیا۔انہوں نے ہر موقع پر یہی کہا کہ میں ہے ایمانی نہیں کرسکتا اور یہ بین کیا کہ اپنے ہاتھ دھو کر مسھ موعود کو اس کے دشمنوں کے ہاتھ میں دے دیتے۔بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو بری کیا اور اس طرح رومن حکومت پر برٹش راج کی برتری ثابت کردی۔

انہی دنوں میں آپ نے ''الصلح خیر'' کے نام سے ایک اشتہار شائع کر کے مسلمان علماء کے آگے تجویز پیش کی کہ وہ آپ کی مخالفت سے باز آ جائیں اور آپ کو شمنوں کا مقابلہ کرنے دیں اور اس کے لئے دس سال کی مدت مقرر کی اس میعاد کے اندر اگر میں جھوٹا ہوں تو خو د تباہی ہوجاؤں گا اور اگر سچا ہوں تو تم عذاب سے پی جاؤگے جو بچوں کی مخالفت کے سبب خدا تعالی کی طرف سے نازل ہوتا ہے ۔ لیکن مسلمانوں نے اس کو قبول نہی کیا اور شمنان اسلام سے مقابلہ کرنے کی بجائے اینے سے ہی مقابلہ کیا۔

### ایک سفر

ا کتوبر <u>۱۸۹۸ء</u> میں آپ کوایک شہادت پر ملتان جانا پڑا۔ وہاں شہادت دے کر جب واپس تشریف لائے تو کچھ دنوں لا ہور بھی تھہرے یہان جن جن گلیوں سے آپ گزرتے ان میں لوگ آپ کو گالیاں دیتے اور پکار پکار کر برے الفاظ آپ کی شان میں زبان سے نکا لئے۔ میری عمراس وقت آٹھس ال کی تھی اور میں بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھا۔ میں اس مخالفت کی جولوگ آپ سے کرتے تھے وجہ تو نہیں سمجھ سکتا تھا اس لئے یہ د مکھ کر مجھے ہے۔ تعجبے کیوں تالیاں د مکھ کر مجھے ہے۔ آتا کہ جہاں سے آپ گزرتے ہیں لوگ آپ کے چیچے کیوں تالیاں پیٹنے ہیں سیٹیاں بجاتے ہیں۔ چنانچہ مجھے یا دہے کہ ایک ٹنڈ اُخص جس کا ایک پہنچا کٹا ہوا تھا اور بقیہ ہاتھ پر کیڈ ابا ندھا ہوا تھا نہیں معلوم کہ ہاتھ کٹنے کا ہی زخم باقی تھایا کوئی نیاز خم تھا وہ بھی لوگوں میں شامل ہو کرغالبًا مسجد و ذریے خان کی سیڑھیوں پر کھڑا تالیاں پیٹیتا اور اپنا کٹا ہوا ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارتا تھا اور دوسروں کے ساتھ مل کر شور مچار ہا تھا کہ 'نہائے! ہائے مرزا ہتھ گیا'' (لیعنی میدان مقابلہ سے فرار کر گیا) اور میں اس نظارہ کو د کھ کر سخت جیران تھا۔ خصوصاً اس شخص پر اور دیر تک گاڑی سے سر نکال کر اس شخص کو د کھار ہا۔ لا ہور سے حضرت ضاحب سیدھے قادیان تشریف لے آئے۔

## پنجاب میں طاعون اورحضور کی احتیاطی تد ابیر

اسی سال ملک پنجاب میں طاعون پھوٹا اور جب کہ تمام مذہبی آدمی ان تد ابیر کے سخت مخالف تھے جو گورنمنٹ نے انسداد طاعون کے متعلق نافذ کی تھیں۔ آپ نے بڑے زور سے ان کی تائیدگی اورا پنی جماعت کو آگاہ کیا کہ ان تد ابیر کواختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ (دین حق) کا حکم ہے کہ ہر سم کی تد ابیر جو حفظانِ صحت کے متعلق ہوں ان پڑمل کیا جائے۔ اور اس طرح آپ نے امن عامہ کے قیام میں بہت بڑا کام کیا۔ کیونکہ اس وقت لوگوں میں عام طور پریہ بات پھیلائی جاتی تھی کہ گورنمنٹ خود ہی طاعون پھیلاتی ہے اور جو تد ابیر اس کے انسداد کی ظاہر کی جاتی ہیں وہ در حقیقت اس وباء کو پھیلانے والی ہیں اور (دین حق) کے بھی خلاف ہیں۔ چنانچہ علاء نے بڑے زور کے ساتھ فتو کی دے دیا تھا کہ طاعون کے دنوں میں گھروں سے نگلنا سخت گناہ ہے اور اس طرح ہزاروں جاہلوں کی موت کا باعث ہوگئے۔ چو ہے مارنے کی گولیاں تقسیم کی گئیں تو انہی کو باعثِ طاعون قرار دیا گیا۔ پنجرے دیئے گئوتوں ان پر اعتراض کیا گیا۔ غرض اس طرح شورش بریا تھی اور بعض جگہ حکام سرکار پر حملے بھی

ہوئے۔ایسے وقت میں آپ کے اعلان اور آپ کے عمل کود مکھ کر دوسر بے لوگوں کو بھی ہدایت ہوئی اور آپ نے مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ طاعون کے دنوں میں گھروں سے باہر نکلنا اور بہتی سے باہر رہنا (دین حق) کی روسے منع نہیں بلکہ منع صرف بیہ بات ہے کہ ایک شہر سے بھاگ کر دوسرے شہر میں جائے کیونکہ اس سے بیاری کے دوسرے شہروں میں بھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

## قانون سڈیشن برگورنمنٹ کومیموریل اور تجاویز

سے ایام نہ بی بحث مباحثہ کے سبب شخت خطرناک ہور ہے تھے اور کہ ۱۹ اور ۱۹ الم ۱۸ اور اللہ ۱۹ اللہ ۱۹ اس نہ بی و شخص طور پر ممتاز تھے۔ آپس کی مخالفت شخت بڑھ رہی تھی اور سیاسی مفسدہ پر داز اس نہ بی و شخصی سے فائدہ اٹھا کر گورنمنٹ کے خلاف لوگوں کو اکسانے میں مشغول تھے اور اس شخول تھے اور سی شرارت کو محسوس کر کے گورنمنٹ نے کے ۱۸ اور میں سڈیشن کا قانون بھی پاس کیا تھا۔ لیکن باوجوداس قانون کے ہندوستان امن سے فساد کی طرف منتقل ہور ہا تھا اور اس قانون کا کوئی عمدہ نتیجہ نہ نکلا تھا۔ کیونکہ ہندوستان ایک مذہبی ملک ہے اور یہان کے لوگ جتنے میں مذہبی کوئی عمدہ نتیجہ نوش میں آسکتے ہیں اسٹے سیاسی المور میں نہیں آتے ۔لیکن اس قانون میں مذہبی کو اللہ ما کیگر جس بات کو مد باب نہیں کیا گیا تھا۔ اور نہ اس کی ضرورت گورنمنٹ اس میں مذہبی گوشتہ نہائی میں بیٹھے اسے دکھور ہے تھے۔ چنانچہ تمبر کو ۱۹ اور میں ایک میموریل السلام ایک گوش تنہائی میں بیٹھے اسے دکھور ہے تھے۔ چنانچہ تمبر کو ۱۹ و میں ایک میموریل تیار کرکے لارڈ ایکجن بہا در وائسر اے ہند کی خدمت میں ارسال کیا اور اسے چھاپ کرشائع جس کے خلاف استعال کرتے ہیں۔ پس قانون سڈیشن میں بیدا ہوتی ہے اسے بعض شریر گورنمنٹ ہیں۔ ان کے نتیجہ میں جوشورش لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے اسے بعض شریر گورنمنٹ میں۔ ان کے نتیجہ میں جوشورش لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے اسے بعض شریر گورنمنٹ بین اس کے لئے آپ نے تین تجاویز بھی پیش کیس۔

را) اوّل سے کہ قانون پاس کردینا چاہئیے کہ ہرا یک مذہب کے پیرواپنے مذہب کی خوبیاں تو بے شک بیان کریں لیکن دوسرے مذہب پر حملہ کرنے کی ان کو اجازت نہ ہوگی۔اس قانون سے نہ تو مذہب کی طرف میں فرق آ وے گا اور نہ کسی خاص مذہب کی طرف

داری ہوگی ۔اورکوئی وجنہیں کہ سی مذہب کے پیرواس بات پر ناخوش ہوں کہان کو دوسر سے مذہب برحملہ کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی ۔

(۲) اگر میطریق منظور نہ ہوتو کم سے کم مید کیا جائے کہ کسی مذہب پر ایسے حملے کرنے سے لوگوں کوروک دیا جائے جوخودان کے مذہب پر پڑتے ہوں۔ لیعنی اپنے مخالف کے خلاف وہ ایسی باتیں بیش نہ کریں جوخودان کے ہی مذہب میں موجود ہوں۔

(س) اگر بہ بھی ناپیند ہوتو گورنمنٹ ہرایک فرقہ سے دریافت کر کے اس کی مسلمه کتب مذہبی کی ایک فہرست تیار کرےاور بیرقانون پاس کردیا جائے کہاس مذہب پر ان کتابوں سے باہر کوئی اعتراض نہ کیا جائے ۔ کیونکہ جب اعتراضات کی بنیاد صرف خیالات یا جھوٹی روایات پر ہوجنہیں اس مذہب کے پیروشلیم ہی نہیں کرتے تو پھران کے روسےاعتراض کرنے کا نتیجہ باہمی بغض وعداوت ترقی کرنے کےسوااور کیا ہوسکتا ہے۔ اگراس تحریک برگورنمنٹ اس وقت عمل کرتی تو جو فتنے اور فساد ہندوستان میں پہلے دنوں نمودار ہوئے وہ بھی نہ ہوتے لیکن گورنمنٹ نے اس موقعہ پراس ضرورت کومحسوں نہ کیا اوراس کے مدبران سلطنت کی آئکھان جراثیم کی بڑھنے والی طاقت کو نی دیکھ سکی جنہیں اس نیءِ وقت نے ان کی ابتدائی حالت میں دیکھ لیا تھا مگر ۱۹۰۸ء میں پورے دس سال بعد گورنمنٹ کومجبوراً میقانون پاس کرنا پڑا کہ ایک مذہب کےلوگوں کود وسرے مذہب برجملہ کرنا اور ناروا تختی کرنی درست نہیں اورا گر کوئی ایسا کر ہے تو اس بہفلٹ یا مضمون کے چھاپیے والے پرلیس یاا خبار کی ضانت کی جائے یا اسے ضبط کیا جائے لیکن بیرقانون اس قدر عرصہ کے بعد یاس ہوا کہاس کاوہ اثر ابنہیں ہوسکتا جواس وقت ہوسکتا تھا۔ دراصل ہندوستان کےسارے فننے کی جڑ مذہبی جھگڑاہے جوبعض شرروں کی عجیب چے در پیج سازشوں کے ساتھ گورنمنٹ کے خلاف استعال کیا جاتا ہے اور جب کسی ندہب کے پیروؤں کی سب سے پیاری چیز (ان کے مذہب) پر گندے الفاظ میں حملہ کیا جائے تو جاہل عوام کو گورنمنٹ سے بدظن کرنے کے لئے اسی قدر کہددینا کافی ہے کہ ساراقصور گورنمنٹ کا ہے جس کے ماتحت ہمیں اس قدر د کھ دیا جاتا ہے۔اوروہ لوگ اس ظالم کا بیجیا حجوز کرمحسن گورنمنٹ سے سر ہوجاتے ہیں۔

### ایک دل آزار کتاب

المواماء میں ایک عیسائی مرتہ نے حضرت نبی کریم علی کے خلاف ایک نہایت دل آزار کتاب \* شائع کی جس سے مسلمانوں میں ایک جوش پیدا ہور ہوگیا ۔ حضرت میں موعود علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ملک کے امن پراٹر انداز ہوگا ۔ لا ہور کے ایک انجمن \* نے گور نمنٹ کے حضور اس کتاب کی ضبطی کے لئے میموریل جیجنے کی تیاری کی لیکن آپ نے منع فرمایا کہ اس کا نتیجہ مفید نہ ہوگا۔ اور مشورہ دیا کہ اس کا ایک زبر دست کی ۔ لیکن آپ نے منع فرمایا کہ اس کا نتیجہ مفید نہ ہوگا۔ اور مشورہ دیا کہ اس کا ایک زبر دست جواب کھھا جائے ۔ مگر انجمن والوں نے اس مشورہ کی قدر نہ کی ۔ جس پر آخر انہیں اس طرح بواب کھا مربنا پڑا جیسے آپ نے ان کوئل از وقت بتلا دیا تھا۔ خود حضرت علیہ السلام نے اس میموریل کی اعلانیہ خالفت کی کیونکہ اصولی طور پر اس میموریل کا انجام بصورت منظور کی یہ مونا چاہئے تھا کہ (دین حق) کا ضعف ثابت ہوآپ نے جواب دینے کے طریق کو مقدم کیا۔ اور گورنمنٹ نے آپ کے میموریل \* کوقدر کی نظر سے دیکھا اس طرح پر آپ نے مسانون کے ایک جائز حق کی حوانہیں تبلیخ اسلام اور اپنے مذہب کے خلاف مسانون کے ایک جائز حق کی حوانہیں تبلیغ اسلام اور اپنے مذہب کے خلاف کی حوانہیں تبلیغ اسلام اور اپنے مذہب کے خلاف کی حوانوں کے جواب دینے کا تھا۔

<sup>\*</sup> یه دل آزار کتاب ''امھات المومنین''ایک عیسائی ڈاکٹر احمد شاہ مرتد نے شائع کی تھی۔ \* لا ہور کی انجمن سے ''انجمن حمایت اسلام لا ہور'' مراد ہے۔

<sup>\*</sup> حضرت اقدس علیہ السلام نے ممئی ۱۸۹۸ء کولیفٹیٹ گورنر پنجاب کے پاس یہ میموریل بھیجا تا کہ جب ہزار کا پی اس کتاب کی مسلمانون میں مفت تقسم کر کے ان کی دل آزاری کی گئی ہے تو اس کا ضبط کرنا لا حاصل ہے۔ پا دریون نے ایسی زہاروں کتابیں لکھ کر مسلمانوں کی دل آزار اور کی ہے اس طریقے مباحثہ کی اصلاح ہونی چاہئیے اوراس قسم کے دل آزار اور ناپاک کلمات کے استعمال سے حکماً روک دینا چاہئیے۔

# جماعت کی شیراز ه بندی اور مخالفین کی نا کامی

اسی سال آپ نے اپنی جماعت کے شیراز ہ کومضبوط کرنے اورخصوصیات سلسلہ کے قائم رکھنے کے لئے جماعت کے تعلقاتِ از دواج اور نظامِ معاشرت کی تحریک کی اور جماعت کو ہدایت فرمائی کہ احمدی اپنی لڑکیاں غیراحمدی لوگوں کو نہ دیا کریں۔

اسی سال گورنمنٹ کو بھی آپ نے نشان بنی کی دعوت دی۔ دراصل اسی ذریعہ سے آپ کو عمالِ حکومت پراپی تبلیغ کا کامل طور پر پہنچاد بنامقصود تھا جوعلی وجہالاتم پورا ہوگیا۔

الا ۱۹ میں آپ نے اپنی جماعت کے بچوں کے لئے ایک ہائی سکول کی بنیا در کھی جس میں اپنی جماعت کے طلباء چاروں طرف سے آکر پڑھیں۔ جس کی غرض میتھی کہ دوسرے سکولوں کے انثرات سے محفوظ رہیں۔ پہلے سال میسکول صرف پرائمری تک تھا لیکن ہرسال ترقی کرتا چلا گیا اور سر 19 میں میٹر یکولیشن کے امتحان میں اس کے لڑک شامل ہوئے۔

901ء میں آپ پرایک مقدمہ حفظِ امن کے متعلق آپ کے دشمنوں نے قائم کیا۔
لیکن اس میں بھی آپ کے دشمن سخت ذلیل اور ناکام ہوئے اور آپ کوکا میا بی حاصل ہوئی۔
مواء میں آپ نے عیسائی مذہب پر ایک اتمام جت کیا۔ یعنی آپ نے لا ہور
کے بشپ صاحب کو خدائی فیصلہ کی دعوت دی۔ مگر باوجود یکہ ملک کے نامی اخبارات نے
تحریک کی مگر بشی صاحب اس مقابلہ میں نہ آسکے۔

### جماعت كانام احمرى ركهنا

ا و وائی میں مردم شاری ہونے والی تھی اس لئے و ووائے کے اواخر میں آپ نے اپنی جماعت کے نام ایک اعلان شائع کیا کہ ہماری جماعت کے لوگ کا غذاتِ مردم شاری میں اپنے آپ کو احمدی (دین حق کے ماننے والے) لکھوائیں گویا اس سال آپ نے اپنی جماعت کو احمدی کے نام سے مخصوص کر کے دوسرے مسلمانوں سے ممتاز کردیا۔

### مقدمهانهدام دبوار

اسی سال آپ کے خالف رشتہ داروں نے آپ کواور آپ کی جماعت کود کھ دینے کے لئے بیت الذکر کے دروازہ کے آگے ایک دیوار کھنے دی جس کے سبب نمازیوں کو بہت دور سے پھیر کھا کر آنا پڑتا تھا۔ اوراس طرح بہت تکلیف اور حرج ہوتا تھا۔ جب انہوں نے کسی طرح نہ مانا تو مجبور ہوکر جولائی ا• 19ء میں آپ کوعدالت میں نالش دائر کرنا پڑی اور اگست سنئے مذکور میں وہ مقدمہ آپ کے حق میں فیصل ہوا اور دیوار گرائی گئی اور خرچہ مقدمہ بھی آپ کے خالفوں پر پڑالیکن آپ نے ان کومعاف کر دیا۔

## ربوبوآ ف ريبجنز كااجراء

العوائم میں آپ نے ولایت میں ( دعوت الی دین قل) کے لئے ماہوار رسالہ کالیک کا تھور یو یو آف ریلیجنز کے نام سے بفضل خدااب تک جاری ہے۔اس کا ایک ایڈیشن انگریزی اور ایک اردو میں نکلتا ہے اس ریو یو کے ذریعہ سے امریکہ اوریوپ میں اسل موری ہواراس کے ذریعہ سے امریکہ اوریوپ میں احسن طور پر ( دعوت الی دین قل) ہورہی ہے اور اس کے ذیر دست مضامین کی دوست دشمن نے تعریف کی ہے۔ ابتداء میں علاوہ دیگر ممبران سلسلہ کے خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی اس رسالہ میں مضمون دیا کرتے تھے جو دراصل اردو میں لکھے جاتے تھے۔ پھران کا ترجمہ انگریزی رسالہ میں شائع ہوتا تھا۔ ان مضامین کا پڑھنے والوں پرنہایت گہراا ثر پڑتا تھا اور یہی مضامین قائم کردی تھی۔

### خطبهالهاميه

اسی سال عیدالاضحیہ کے موقع پر جو جج کے دوسرے دن ہوتی ہے الہام الہی کے ماتحت ایک تقریر آپ نے فی البدیہ عربی زبان میں کی۔ اسوفت ایک عجیب حالت ااپ پر طاری تھی اور آپ کا چہرہ سرخ ہور ہا تھا اور چہرہ سے نورٹیکتا تھا اور نہایت پر رعب و ہیبت حالت تھی اور ایسامعلوم ہوتا تھا جیسے غنودگی کے عالم میں ہیں۔ یہ تقریر ایسی لطیف اور اس کی

زبان ایسی بے مثل ہے کہ بڑے بڑے عربی دان اس کی نظیر لانے سے قاصر ہیں۔اوراس کے نظیر لانے سے قاصر ہیں۔اوراس کے اندرایسے ایسے حقائق ومعارف بیان ہوئے ہیں کہ عقلِ انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ بیتقریر خطبہ الہامیہ کے نام سے حجیب کرشائع ہو چکی ہے اور سب کی سب عربی زبان میں ہے۔

# عربی زبان کی ترویج کیلئے اسباق کا سلسلہ

اسی زمانہ میں آپ نے اپنی جماعت کوعر بی سکھانے کے لئے ایک نہایت لطیف تجویز فر مائی جو بڑھی کہ نہایت قصیح اورآ سان عبارت میں کچھ جملے بنائے جنہیں لوگ یا دکر لیں اور اس طرح آ ہستہ آ ہستہان کوعر بی زبان پرعبور حاصل ہوجائے اوران فقرات میں بیہ خوبی رکھی گئ تھی کہ وہ ایسے امور کے متعلق ہوتے تھے جن سے انسان کوروز مرہ کام پڑتا ہے اورجن میں ایسی اشیاء کے اساءاور ایسے افعال استعمال کئے جاتے تھے جوانسان روز مرہ بولتا ہے۔ کچھاسباق اس سلسلہ کے نکالیکن بعد میں بعض زیادہ ضروری امور کی وجہ سے بیسلسلہ رہ گیا۔ تاہم آپ اپنی جماعت کے واسطے ایک راہ نکال گئے جس پر چل کر کامیاب ہوسکتی ہے۔آپ کا منشاء یہ تھا کہ ہرایک ملک کی اصل زبان کےعلاوہ عربی زبان بھی مسلمانوں کے واسطے مادری زبان ہی کی طرح ہوجائے اورعورت مردسب اسے سیکھیں تا کہ آئندہ نسلوں کے لئے اس کا سیھنا آسان ہو۔اور بچے بچین میں ہی اپنی مادری زبان کے علاوہ عربی زبان سکھے لیں ۔اور بیارادہ تھا جس کے بورا ہوئے بغیر ( دین حق) اپنی جڑوں پر بوری طرح نہیں کھڑا ہوسکتا۔ کیونکہ جوقو ماینی دینی زبان نہیں جانتی وہ بھی اینے دین سے واقف نہیں ہوسکتی اور جوقوم اینے دین سے واقف نہیں وہ بھی اپنے دشمنانِ دین کے حملوں سے محفوظ نہیں رہ سکتی اور جوقومیں دین سے واقف ہونے کے لئے صرف تر جموں پر قناعت کرتی ہیں وہ نہ دین سے واقف رہتی ہیں ندان کی کتاب سلامت رہتی ہے کیونکہ تر جمہ آ ہستہ آ ہستہ لوگوں کو اصل کتاب کےمطالعہ سے غافل کردیتا ہے۔ چونکہ ترجمہ اصل کتاب کا قایم مقام نہیں ہوسکتا اس لئے آخر کاروہ جماعت کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے۔ آپ کے اس ارادہ کو پورا کرنے کی طرف آپ کی جماعت کی توجد گلی ہوئی ہے اور انشاء اللہ تعالی ایک دن کامیا بی ہوجائے گی۔

#### ر منارة الشيح كى بنياد

اس سال حضرت مسے موعود علیہ السلام نے بعض پیشگو ئیوں کی بنا پر کہ سے دشق کے مشرق کی جانب سے ایک سفید منارہ پر اترے گا ایک منارہ کی بنیا در گھی تا کہ وہ پیشگوئی لفظ بھی پوری ہوجائے گواس پیشگوئی کے حقیقی معنی یہی سے کہ سے موعود کھلے کھلے دلائل اور براہین کے ساتھ آئے گا اور تمام دنیا پر اس کا جلال ظاہر ہوگا اور اس کو بہت بڑی کا میا بی ہوگ ۔ کیونک علم تعبیر الرویاء میں منارے سے مرادوہ دلائل بین جنکا انسان انکار نہ کردے اور بلندی پر پونے کے معنی الی شان حاصل کرنے کے بیں کہ جو کسی کی نظر سے پوشیدہ نہ رہے بلندی پر پونے کے معنی الی شان حاصل کرنے کے بیں کہ جو کسی کی نظر سے پوشیدہ نہ رہے اور مشرق کی طرف سے آنے سے مراد الیسی ترقی ہوتی ہے جسے کوئی نہ روک سکے۔

# مقدمه کرم دین (ازاله حیثیت عرفی)

النالہ عرفی کا مقدی کیا۔ اور جہلم کے مقام پرعدالت میں حاض ہونے کے لئے آپ کے حیثیت عرفی کا مقدی کیا۔ اور جہلم کے مقام پرعدالت میں حاض ہونے کے لئے آپ کے نام سمن جاری ہوا۔ چنانچ آپ جنوری ۱۹۰۱ء میں وہاں تشریف لے گئے۔ بیسٹر آپ کی نام سمن جاری ہوا۔ چنانچ آپ جنوری ۱۹۰۱ء میں وہاں تشریف لے گئے۔ بیسٹر آپ کی کامیا بی کے شروع ہونے کا پہلانشان تھا۔ کہ گوآپ ایک فوجداری مقدمہ کی جواب دہی کے لئے جارہے تھے لیکن پھر بھی اوگوں کے بچوم کا بیدحال تھا کہ اس کا کوئی اندزہ نہیں ہوسکتا۔ جس وقت آپ جہلم کے اسٹیشن پر اترے ہیں اس وقت وہاں اس قدرانبوہ کشر تھا کہ بیٹ فارم پر کھڑا ہونے کی جگہ نہ رہی تھی بلکہ اسٹیشن کے باہر بھی دورو بیسڑ کوں پر لوگوں کی اتنی بھیڑتی کہ گاڑی کا گذر نامشکل ہو گیا تھا۔ حتی کہ افسران ضلع کو انتظام کے لئے خاص کا تھی بھی کہ ساتھ نہا ہیت مشکل سے راستہ کراتے ہوئے گاڑی کو لے گئے کیونکہ شہر تک ساتھ نہا ہیت مشکل سے راستہ کراتے ہوئے گاڑی کو لے گئے کیونکہ شہر تک برابر بچوم خلائق کے سبب راستہ نہ ملتا تھا۔ اہل شہر کے علاوہ ہزاروں آ دمی دیہات سے بھی آپ کی زیارت کے گئے آپ شے قریبا آپ کہ بزار آ دمی نے اس جگہ بیعت کی اور جب

آپ عدالت میں حاضر ہونے کے لئے گئے تواس قدر مخلوق کارروائی مقدمہ سننے کے لئے موجود تھی کہ عدالت کوانتظام کر مامشکل ہوگیا۔دور میدان تک لوگ پھیلے ہوئے تھے۔ پہلی ہی پیشی میں آپ بری کئے گئے اور مع الخیروا پس تشریف لے آئے۔

## جماعت کی ترقی اور کرم دین والے مقدمہ کا طول پکڑنا

ساوائے سے آپ کی ترقی حیرت انگیز طریق سے شروع ہوگئی اور بعض دفعہ ایک ایک دن میں پانچ پانچ سوآ دمی بیعت کے خطوط لکھتے تھے اور آپ کے پیرواپنی تعداد میں ہزاروں لاکھوں تک پہنچ گئے۔ ہرقتم کے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور بیسلسلہ بڑے زور سے پھیلنا شروع ہوگیا اور پنجاب سے نکل کر دوسر سے صوبوں اور پھر دوسر سے ملکوں میں بھی پھیلنا شروع ہوگیا۔

اسی سال جماعت احمدیہ کے لئے ایک در دناک حادثہ پیش آیا کہ کابل میں اس جماعت کے ایک برگزیدہ ممبر کوصرف مذہبی مخالفت کی وجہ سے سنگسار کیا گیا۔

مقدمات کا سلسلہ جو جہلم میں شروع ہوکر بظاہر ختم ہوگیا تھا پھر ہڑے زور سے شروع ہوگیا۔ بعنی کرم دین جس نے پہلے وہاں آپ کے خلاف مقدمہ کیا تھااسی نے پھر گورداسپور میں آپ پرازالہ حیثیت عرفی کی نالش دائر کردی۔اس مقدمہ نے اتناطول تھینچا کہ جسے دیکھ کر جرت ہوتی ہے اس مقدمہ کی کارروائی کے دوران میں ایک مجسٹریٹ بھی بدل گیا اوراس کی پیشیاں ایسے تھوڑت تھوڑے وقفہ سے رکھی گئیں کہ آخر مجبور ہوکر آپ کو گورداسپور کی ہی رہائش اختیار کرنی پڑی۔

اس مقدمہ کواس قدر طول دیا گیا تھا صرف تین چارالفاظ پر گفتگوتھی۔ کرم دین نے آپ کے خلاف ایک صرح مجموٹ بولا تھا۔ آپ نے اس کی نسبت اپنی کتاب میں کذاب کا لفظ لکھا تھا جس کے معنی عربی زبان میں جھوٹا بھی ہیں اور بہت جھوٹا بھی۔ اس طرح ایک لفظ لکیم ہے جس کے معنی کمینہ ہیں۔لیکن بھی ولدالزنا کے معنوں میں بھی استعال موجا تا ہے۔اوراس کا زوراس بات پرتھا کہ مجھے بہت جھوٹا اور ولدالزنا کہا گیا ہے۔حالانکہ

اگر ثابت ہے تو رپر کہ میں نے ایک جھوٹ بولا ہے۔اس برعدالت میں ان الفاظ کی تحقیقات شروع ہوئی۔اوربعض اس قتم کےاور باریک سوال پیدا ہو گئے جن پرالیی کمبی بحث حیر میں که دوسال ان مقد مات میں لگ گئے دوران مقدمہ میں ایک مجسٹریٹ کی نسبت مشہور ہوا کہاس کے ہم مذہبوں نے کہاہے کہ مرزاصا حباس وفت خوب تھنسے ہوئے ہیںان کوسزا ضرور دوخواہ ایک دن کی قید کیوں نہ ہو۔جن دوستوں نے یہ بات سنی سخت گھبرائے ہوئے آپ کے پاس حاضر ہوئے اور نہایت ڈر کرعرض کیا کہ حضور ہم نے ایساسنا ہے۔ آپ اس وقت لیٹے ہوئے تھے یہ بات سنتے ہی آپ کا چپرہ سرخ ہا گیااورآ پا کی ہاتھ کے سہارے سے ذرا اٹھ بیٹھے اور بڑے زور سے فرمایا کہ کیا وہ خدا تعالیٰ کے شیریر ہاتھ ڈاالنا جاہتا ہے؟اگراس نے ایسا کیا تووہ دیکھ لے گا کہاس کا کیا انجام ہے۔ نہ معلوم پیخبر سچی ہے یا حصوٹی لیکن اس مجسٹریٹ کوانہی دنوں وہاں سے بدل دیا گیا۔اور با وجود کوشش کے فوجداری اختیارات اس سے لے لئے گئے اور پچھ مدت کے بعداس کا عہدہ بھی کم کر دیا گیا۔اس کے بعد مقدمہ ایک اور مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوا۔اس نے بھی نہ معلوم کیوں اس کو بہت لمبا کیااور گوڈ سٹرکٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں تو آپ کوکرسی ملتی تھی کیکن اس مجسٹریٹ نے با وجود آپ کے سخت بیار ہونے کے آپ کوکرسی نہ دی اور بعض دفعہ پیاس کی حالت میں یانی پینت تک کی اجازت نہ دی۔ آخرایک لمبے مقدمہ کے بعد آپ پر دوسورو بے جر مانہ کیا اس پرسیشن جج صاحب امرتسر سرمسٹر ہیری صاحب کی عدالت میں جوایک پورپین تھاس فیصلہ کی نگرانی کی گئی۔اور جب انہوں نے مقدمہ کی مسل دیکھی تو سخت افسوں ظاہر کیا کہا یسے لغو مقدمہ کومجسٹریٹ نے اس قدرلمبا کیوں کیا۔اورکہا کہ اگر بیمقدمہ میرے پاس آتا تومیں ایک دن میں اسے خارج کر دیتا۔ کرم دین جیسے انسان کو جولفظ مرز اصاحب نے استعال کئے اگران سے بڑھ کربھی کہے جاتے تو بالکل درست تھا۔جو کچھ ہوا نہایت ناواجب ہوا۔ اورانہوں نے دو گھنٹے کے اندرآپ کو بری کر دیا اور جرمانہ معاف کر دیا۔اوراس طرح دوسری دفعه ایک پورپین حاکم نے اینے عمل سے ثابت کر دیا کہ خدا تعالیٰ حکومت انہی لوگوں

کے ہاتھ میں دیتا ہے جن کووہ اس کے قابل سمجھتا ہے۔

اس مقدمہ کا فیصلہ جنوری ۱۹۰۵ء میں ہوا۔ اور اس فیصلہ کے ساتھ خدا تعالیٰ نے جودی آپ پر کئی سال پیشتر مقدمہ کے انجام کی نسبت کی تھی وہ پوری ہوئی۔

اس مقدمہ کی کارروائی کوایک جگہ بیان کرنے کے لئے میں آپ کے دوضروری سفر چھوڑ گیا ہوں جن میں سے آپ کا پہلا سفر تو لا ہور کی طرف تھا جو دوران مقدمہ میں ماہ اگست 19 اء میں ہوا۔اس دفعہ آپ لا ہور میں پندرہ دن رہے۔اس سفر میں بھی حیاروں طرف سےلوگ آپ کی زیارت کے لئے جوق در جوق آئے۔اوراٹیشن پرٹل دھرنے کو جگہ نتھی اور تمام عرصہ میں ایک شور پڑار ہا۔ آپ کی قیام گاہ کے نیچے سے شام تک برابر ایک مجمع رہتا۔ مخالف آن آن کرگالیاں دیتے اور شور مچاتے ۔ حتی کہ بعض شریروں نے زنانہ مکان میں گھنے کی بھی کوشش کی جنہیں زبردستی باہر نکالا گیا ۔لاہور کے دوستوں کی درخواست پرآپ کالیکچرمقرر ہوا۔جو چھایا گیااورایک وسیع ہال میں وہ لیکچرمولوی عبدالکریم صاحب مرحوم نے پڑھ کر سنایا۔آپ بھی یاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔قریباً سات آٹھ ہزار آ دمی تھے۔اس لیکچر کے ختم ہونے برلوگوں نے درخواست کی کہ آپ کچھز بانی بھی بیان فر ما ئیں۔اس پر آپ اس وفت کھڑے ہوگئے اور آ دھ گھنٹہ تک ایک مختصر ہی تقریر فر مائی۔ چونکہ یہ ایک تجربہ شدہ بات تھی کہ آپ جہاں جاتے ہر مذہب وملت کے لوگ آپ کے خلاف جوش دکھلاتے ۔خصوصاً مسلمان کہلانے والےاس لئے افسران پولیس نے اس دفعہ بہت اعلیٰ انتظام کیا ہوا تھا۔ دیسی پولیس کےعلاوہ پورپین سیاہی بھی انتظام کے لئے لگائے گئے تھے۔جونلواریں ہاتھ میں لئے ہوئے تھوڑ ہے تھوڑے فاصلہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ چونکہ پولیس افسروں کومعلوم ہوگیا تھا کہ بعض جہلاء جلسہ گاہ سے باہر ہیں اس لئے انہوں نے آپ کی واپسی کے لئے خاص انتظام کررکھا تھااور چندسوار پچھ فاصلہ پر آ گے آ گے جلے جاتے تھاور پیھے آپ کی گاڑی تھی ۔ گاڑی کے پیچھے پھر کچھ پولیس کے جوان تھے۔اور ان کے پیچھے پھر پولیس کے سوار جن کے پیچھے پیادہ پولیس مین۔اس طرح برای حفاظت سے آپ کو گھر پہنچایا گیا۔اورمنصوبہ بازوں کواپنی شرارت میں کامیابی حاصل نہ ہوسکی۔ وہاں ہے آپ واپس گورداسپورتشریف لے آئے۔

اواخر اکتوبر ہم <u>19</u>0ء میں آپ گورداسپور کے مقدمات سے گونہ فراغت پاکر قادیان آگئے۔

۲۷۔اکتوبر کو سیالکوٹ تشریف لے گئے کیونکہ وہاں کے دوستوں نے باصرار وہاں تشریف لے جانے کی درخواست کی تھی اور عرض کیا تھا کہ آپ اپندائی عمر میں یہاں کی سال رہے ہیں۔ پس اب بھی جبکہ خدا تعالی نے آپ کوعظیم الشان کامیابی عطا فر مائی ہے ایک دفعہ اس طرف قدم رنجہ فر ما کر اس زمین کو برکت دیں۔ بیسفر بھی آپ کی کامیابی کابیّن ثبوت تھا کیونکہ ہرایک اسٹیشن پر زیارت کے لئے اس قدر مخلوق آئی تھی کہ اسٹیشن کے حکام کوانتظام کرنامشکل ہوجاتا تھااورلا ہور کے اسٹیشن پرتواس قدر ہجوم ہوا کہ پلیٹ فارم ٹکٹ ختم ہو گئے اوراستیشن ماسٹر کو بلاٹکٹ ہی لوگوں کواندر آنے کی اجازت دینی یڑی۔ جب آ پ سیالکوٹ پہنچے تواسٹیشن سے آپ کی قیام گاہ تک جومیل بھر کے فاصلہ پڑھی برابر لوگوں کا ہجوم تھا۔شام کے وقت ٹرین اٹیشن پر پہنچی تو سواری گاڑیوں میں چڑھتے چڑھاتے دیرلگ گئی اور آپ کی گاڑی ابھی تھوڑی ہی دور چلنے یائی تھی کہ اندھیرا ہو گیا۔ ہجوم خلائق کے سبب اور رات کے بڑجانے سے اندیشہ ہوا کہ کہیں بعض لوگ گاڑیوں کے پنچے نہ آ جائیں۔ چنانچہ پولیس کواس بات کا خاص انتظام کرنا پڑا کہ آپ کے آگے آگے راستہ صاف رہے۔ سیالکوٹ کے ایک رئیس اور آ نریری مجسٹریٹ پولیس کے ساتھ اس کام پر تھے ان کو بڑی مشکل اور سختی ہے راستہ کرانا پڑتا تھا اور گاڑی نہایت آ ہستہ آ ہستہ چل سکتی تھی۔ گاڑی کی کھڑ کیاں کھول دی گئی تھیں۔ بازاروں اور گلیوں میں لوگ علاوہ دورو پیر کھڑ ہے ہونے کے دوکا نوں کے برآ مدے بھی بھرے ہوئے تھے اور بعض تو جگہ نہ ملنے کی وجہ سے کھڑ کیوں کے چھوں پر چڑھے بیٹھے تھے۔تمام چھوں پر ہندوؤں اورمسلمانوں نے آپ کی شکل دیکھنے کے لئے ہنڈیاں اور لمب جلا رکھے تھے اور چھتیں عورتوں اور مردوں سے بھری پڑی تھیں جوآپ کی گاڑی قریب آنے پر مشعلیں آگے کرے آپ کی شکل دیکھتے تھے۔اور بعض لوگ آپ پر پھول بھیئتے تھے۔

# ليكجرسيالكوك

سیالکوٹ آپ نے پانچ روز قیام فرمایا۔اورعلاوہ تبلیغ کے جوآپ گھریر ملنے والوں کوکرتے رہے آپ کا ایک پبلک لیکچر بھی وہاں ہوا۔جس وقت لیکچر کا اعلان ہوا اسی وقت سیالکوٹ کے علماء نے بڑے زور سے اعلان کیا کہ کوئی شخص مرزا صاحب کا لیکچر سننے نہ جائے اور یہ بھی فتویٰ دیا جو شخص آپ کا لیکچر سننے جائے گااس کا نکاح ٹوٹ جائے گا (پیایک زبردست ہتھیاراس وقت سےعلاء ہند کے پاس ہےجس کے ذریعہ سے وہ جاہل مسلمانوں پر اپنی حکومت قائم رکھتے ہیں اور جس کے لئے جھوٹی سچی کوئی بھی دلیل ان کے یاس نہیں ) اوراس اعلان کوہی کافی خیال نہ کیا گیا بلکہ جس مکان میں آپ کا لیکچر تھااس کے مقابل چند مخالف مولویوں نے اپنے لیکچروں کا اعلان کر دیا۔ تا کہلوگ آپ کے لیکچروں میں شامل نہ ہونے یا ئیں۔اور باہر کے باہر ہی رک جائیں۔علاوہ ازیں کچھآ دمی لیکچر گاہ کے درواز ہیر بھی مقرر کر دیئے کہاندر جانے والوں کوروکیں اور بتائیں کہ لیکچرمیں جانا گناہ ہے۔اور بعض تو اس حد تک بڑھے کہ آنے والوں کو پکڑ پکڑ کر دوسری طرف لے جاتے تھے۔مگر با وجوداس کے لوگ بڑی کثرت سے آئے اور جس وقت لوگوں نے سنا کہ آپ لیکچر گاہ میں تشریف لے آئے ہیں تو مخالف علماء کا لیکچر چھوڑ کر وہاں بھاگ آئے اوراس قدر شوق سے لوگوں نے حصہ لیا کہ سرکاری ملازم بھی باوجود تعطیل کا دن نہ ہونے کے لیکچر میں شامل ہوئے۔ یہ کیکج بھی چھیا ہوا ہے۔اور مولوی عبد الکریم صاحب نے پڑھ کر سنایا تھا۔ دوران لیکچر بعض لوگوں نے شور مجانا حام ۔ پولیس افسر نے جوایک پورپین صاحب تھے نہایت ہوشیاری سےان کوروکا ۔اورایک بڑی لطیف بات فر مائی کہتم مسلمانوں کوان کے لیکچریر گھبرانے کی کیا وجہ ہےتمہاری توبیۃ ائید کرتے ہیں اور تمہار بے رسول کی عظمت قائم کرتے

ہیں۔ ناراض ہونے کا حق تو ہماراتھا کہ جن کے خدا (مینے) کی وفات ثابت کرنے پر یہاس قدر زور دیتے ہیں۔ غرض افسران پولیس کی ہوشیاری کے باعث کوئی فتنہ فساد نہ ہوا۔ اس لیکچر میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ نے پہلی مرتبہ اپنے آپ کو اہل ہنود پر اتمام ججت کرن پیش کیا۔ جب لیکچرختم ہوکر گھر کو واپس آنے گئے تو پھر بعض لوگوں نے پیلک میں بحثیت کرش پیش کیا۔ جب لیکچرختم ہوکر گھر کو واپس آنے گئے تو پھر بعض لوگوں نے پیشر مارنے کا ارادہ کیا لیکن پولیس نے اس مفسدہ کو بھی روکا۔ لیکچر کے بعد دوسرے دن آپ واپس تشریف لے آئے اور اس موقعہ پر بھی پولیس کے انتظام کی وجہ سے کوئی شرارت نہ ہوسکی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ جمیں دکھ دینے کا کوئی موقع نہیں ملا تو بعض لوگ شرارت نہ ہوسکی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ جمیں دکھ دینے کا کوئی موقع نہیں ملا تو بعض لوگ شہر سے بچھ دور باہر جا کر دیل کی سڑک پر کھڑے ہوگئے اور چلتی ہوئی ٹرین پر بیشر سے بیکھر سے بیکھ

# مولوی عبدالکریم صاحب کی وفات اورسفر دہلی کے حالات

اا۔ اکتوبر ۱۹۰۵ء کوآپ کے ایک نہایت مخلص مرید مولوی عبد الکریم صاحب جو مختلف موقعوں پرآپ کے لیکچر سنایا کرتے تھا ایک لمبی بیاری کے بعد فوت ہوئے اور آپ نے قادیکان میں ایک عربی مدرسہ کھولئے کا ارشاد فر مایا۔ جس میں دین تق سے واقف علماء پیدا کئے جا ئیں۔ تاکہ فوت ہونے والے علماء کی جگہ خالی نہ رہے۔ مولوی عبد الکریم صاحب کی وفات سے چندروز بعد آپ دہلی تشرف لے گئے اور وہاں قریباً پندرہ دن رہے۔ اس وقت دہلی گو پندرہ سال پہلے کی دہلی نہتی جس نے دیوانہ وارشور مچایا تھا لیکن پھر کھی آپ کے جانے پرخوب شور ہوتا رہا۔ اس پندرہ دن کے عرصہ میں آپ نے دہلی میں کوئی پبلک لیکچر نہ دیا۔ لیکن گھر پر قریباً روزانہ لیکچر ہوتے رہے جن میں جگہ کی تگی کے سب دو اڑھائی سوسے زیادہ آدمی ایک وقت میں شامل نہ ہو سکتے تھے۔ ایک دودن لوگوں نے شور مجھی کیا اور ایک دن حملہ کر کے گھر پر چڑھ جانے کا ارادہ بھی کیا گئین پھر بھی پہلے سفر کی نسبت بہت فرق تھا۔

اس سفر سے واپسی برلدھیانہ کی جماعت نے دودن کے لئے آپ کولدھیانہ میں تھمرایا اور آپ کا ایک بیبک لیکچرنہایت خیر وخو بی سے ہوا۔ وہاں امرتسر کی جماعت کا ایک وفدیہنچا کہایک دوروز امرتسر بھی ضرور قیام فرمائیں جسے حضرتؑ نے منظور فرمایا اورلد ھیانہ سے واپسی پرامرتسر میں اتر گئے وہاں بھی آپ کے ایک عام لیکچر کی تجویز ہوئی۔امرتسر سلسلہ احمدیہ کے مخالفین سے پر ہے اور مولویوں کا وہاں بہت زور ہے۔ان کے اکسانے سے عوام الناس بہت شور کرتے رہے ۔جس دن آپ کیا لیکچرتھااس روز مخالفین نے فیصلہ کر لیا کہ جس طرح ہولیکچرنہ ہونے دیں۔ چنانچہ آپ لیکچر ہال میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ دروازہ پرمولوی بڑے بڑے جبے پہنے ہوئے لمبے لمبے ہاتھ مار کرآپ کے خلاف وعظ کر رہے تھے اور بہت سے لوگوں نے اپنے دامنوں میں پھر بھرے ہوئے تھے۔ آپ لیکچر گاہ میں اندرتشریف لے گئے اورلیکچرشروع کیا لیکن مولوی صاحبان کواعتراض کا کوئی موقعہ نہ ملاجس پرلوگوں کو بھڑ کا ئیں۔ پندرہ منٹ آپ کی تقریر ہو چکی تھی کہ ایک شخس نے آپ کے آ گے جاء کی پیالی بیش کی کیونکہ آپ کی حلق میں تکلیف تھی اورایسے وقت میں اگر تھوڑے تھوڑے وقفہ سے کوئی سیال چیز استعال کی جائے تو آرام رہتا ہے۔ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ رہنے دولیکن اس نے آپ کی تکلیف کے خیال سے پیش کر ہی دی۔اس پر آپ نے بھی اس میں سے ایک گھونٹ پی لیا لیکن وہ مہینہ روز وں کا تھا۔مولویوں نے شور مچا دیا که پیڅخص ( دین حق کو ماننے والا ) نہیں کیونکه رمضان شریف میں روز ہنہیں رکھتا۔ آپ نے جواب میں فرمایا کے قرآن شریف میں اللہ تعالی فرما تاہے کہ بیاریا مسافر روزہ نہ رکھے بلکہ جب شفا ہویا سفر سے واپس آئے تب روزہ رکھے اور میں تو بیار بھی ہوں اور مسافر بھی کیکن جوش میں بھرے ہوئے لوگ کب رکتے ہیں ۔شور بڑھتا گیااور باوجود پولیس کی کوشش کے فرونہ ہوسکا۔ آخر مصلحاً آپ بیٹھ گئے اورا یک شخص کونظم پڑھنے کے لئے کھڑا کر دیا گیا۔اس کے نظم بڑھنے پر لوگ خاموش ہو گئے۔تب پھر آپ کھڑے ہوئے تو پھر مولویوں نے شور مجا دیا اور جب آپ نے لیکچر جاری رکھا تو فساد پر آمادہ ہو گئے اور ٹیج پر حملہ

کرنے کے لئے بڑھے۔ پولیس نے روکنے کی کوشش کی لیکن ہزاروں آ دمیوں کی روان ہے رو کے ندرکتی تھی اور ایسامعلوم ہوتا تھا کہ سمندر کی ایک لہر ہے جوآ گے ہی بڑھتی چلی آتی ہے۔ جب پولیس سےان کاسنیجالنامشکل ہو گیا تب آپ نے لیکچر چھوڑ دیالیکن پھرلوگوں کا جوش ٹھنڈا نہ ہوااورانہوں نے سٹیج پر چڑھ کرحملہ آ ور ہونے کی کوشش جاری رکھی ۔اس پر پولیس انسکیٹرنے آپ سے عرض کی کہ آپ اندر کے کمرہ میں تشریف لے چلیں اور فوراً سیاہی دوڑائے کہ بندگاڑی لے آئیں ۔ پولیس لوگوں کواس کمرہ میں آنے سے روکتی رہی۔اور دوسرے درواز ہ کے سامنے گاڑی لاکر کھڑی کر دی گئی۔ آپ اس میں سوار ہونے کے لئے تشریف لے چلے۔آپ گاڑی میں بیٹھنے لگے تو لوگوں کو پیۃ لگ گیا کہ آپ گاڑی میں سوار ہوکر چلے ہیں۔اس پر جولوگ لیکچر ہال سے باہر کھڑے تھے وہ حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھے اور ایک شخص نے بڑے زور سے ایک بہت موٹا اور مضبوط سونٹا آپ کو مارا۔ایک مخلص مریدیاس کھڑا تھاوہ حجب آپ کو بیجانے کے لئے آپ کے اور حملہ کرنے والے کے درمیان میں آگیا۔ چونکہ گاڑی کا درواز ہ کھلاتھا سوٹٹا اس بررک گیا اوراس شخص کے بہت کم چوٹ آئی۔ورنہ ممکن تھا کہ اس شخص کا خون ہو جاتا۔ آپ کے گاڑی میں بیٹھنے پر گاڑی چلی کیکن لوگوں نے پتھروں کامینہہ برسانا شروع کردیا۔گاڑی کی کھڑ کیاں بند تھیں ۔ان پر پتھر گرتے تھے تو وہ کھل جاتی تھیں ہم انہیں پکڑ کرسنجالتے تھے لیکن پتھروں کی بوچھاڑ کی وجہ سے ہاتھوں سے چھوٹ جھوٹ کر وہ گر جاتی تھیں ۔لیکن خدا تعالیٰ کےفضل سے کسی کے چوٹ نہیں آئی صرف ایک پھر کھڑ کی میں سے گزرتا ہوا میرے چھوٹے بھائی کے ہاتھ پر لگا۔ چونکہ پولیس گاڑی کے حاروں طرف کھڑی تھی بہت سے پھر اسے لگے۔جس پر پولیس نے لوگوں کو وہاں سے ہٹایا اور گاڑی کے آگے پیچیے بلکہ اس کی حیبت پر بھی پولیس مین بیٹھ گئے ۔اور دوڑا کر گاڑی کو گھر تک پہنچایا ۔لوگوں میں اس قدر جوش تھا کہ باوجود یولیس کی موجود گی کے وہ دورتک گاڑی کے بیچھے بھا گے دوسرے دن آپ قادیان واپس تشریف لےآئے۔

# وفات كى پيشگوئى اورسلسلە كانظام صدرانجمن كاقيام

دسمبر ۱۹۰۸ء میں آپ کوالہام ہوا کہ ااپ کی وفات قریب ہے جس برآپ نے ايك رسالهُ "الوصية" كهوكرا ين تمام جماعت مين شائع كرديا اوراس مين جماعت كو اپنی وفات کے قرب کی خبر دی اوران کوتسلی دی اورالہال الٰہی کے ماتحت ایک مقبرہ بنائے جانے کا اعلان فر مایا اور اس میں دفن ہونے والون کے لئے پہشر طمقرر کی کہوہ اپنی تمام جائیداد کادسواں حصہ اشاعت (دین حق) کے لئے دیں۔اور تحریفر مایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہاس مقبرہ میں صرف وہی فن ہوسکیں گے جوجنتی ہوں گےاوران اموال کی حفاظت کے لئے جواس مقبرہ میں فن ہونے کے لئے بغرض اشاعت ( دین حق ) دیں گےایک انجمن مقرر فرمائی ۔اس انتظام کے علاوہ پیریجی پیشگوئی کی کہ جماعت کی حفاظت اوراس کوسنھالنے کے لئے خدا تعالیٰ خودمیری و فات کے بعداسی طرح انتظام کرے گاجس طرح پہلے نبیوں کے بعد کرتا رہا ہے اورا یسے لوگوں کو کھڑا کرتا رہے گا جو جماعت کی نگرانی اسی طرح کریں گے کہ آنخضرت علیہ کے بعد حضرت ابوبکڑنے کی تھی۔سلسلہ کی ضروریات تعلیمی تبلیغی کے لئے'' البوصیت ''کیاشاعت تک مدرسہ اور میگزین کی ا نظامی کمیٹیاں تھیں اور مقبرہ کے لئے ایک جدید انجمن تجویز ہوئی۔ مگر خدا کی درخواست پر المواء كوسمبر مين آب نے اس انجمن كى بجائے جسے وصیتوں كے اموال كى حفاظت كے لئے مقرر کیا گیا تھا ایک الیی انجمن قائم کر دی جس کے سپر د دینی اور دنیاوی تعلیم کے مدارس، ریویوآف ریلیجنز ،مقبره بهشتی وغیره سب متفرق کام کر دیئے اور مختلف انجمنوں کی بجائے ایک ہی صدر انجمن قائم کردی۔ عنوائے میں سمبر کے مہینے میں آپ کالڑکا مبارک احمداس پیشگوئی کے مطابق جو اس کی پیدائش کے وقت ہی چھاپ کرشائع کردی گئی تھی ساڑے آٹھ سال کی عمر میں فوت ہوگیا۔اسی سال صدرانجمن کی مختلف شہروں میں شاخیس قائم کرنے کی تجویز کی گئی۔ دومرد اورا یک عورت امریکن آپ سے ملنے کے لئے آئے جن سے دریتک گفتگو ہوئی اورانہیں مسیح کی بعثت ثانیہ کی حکمت اوراصلیت سمجھائی۔

اں سال پنجاب میں پچھا بجی ٹیشن پیدا ہو گیا۔اس پر آپ نے اپنی جماعت کو گورنمنٹ کا ہر طرح وفا دار رہنے کی تا کید فرمائی اور مختلف جگہ پر آپ کی جماعت نے اس شورش کے فروکرنے میں بلاکسی لالچے کے خدمت کی۔

دسمبر میں آریوں نے لا ہور میں ایک مذہبی کا نفرنس منعقد کی اور سب مذاہب کے پیروؤں کو لوگوں کواس میں شامل ہونے کی دعوت دی ۔ لیکن بیشر طرکھی کہ کسی مذہب کے پیروؤں کو دوسرے مذہب پر حملہ کرنے کی اجازت نہ ہوگی اور خود بھی اس پابندی کا اقرار کیا۔ آپ سے بھی اس میں شامل ہونے کی درخواست کی گئی تو آپ نے اسی وقت کہہ دیا کہ جھے تو تجویز میں دھو کے کی بوآتی ہے ۔ لیکن پھر بھی جت پوری کرنے کے لئے ایک مضمون کھو کر اس میں پڑھنے کے لئے بھیج دیا۔ اس مضمون میں آپ نے بڑے زور سے آریوں کوسلے کی دعوت دی اور نہایت نرمی سے صرف (دین حق) کی خوبیان ان کے سامنے پیش کیں۔ ہماری جماعت کے قریباً پانچ سوآ دمی ٹکٹ خرید کراس کا نفرنس میں شامل ہوتے رہے۔ اور ہمارے باعث دوسرے مسلمان بھی شامل ہوتے رہے ۔ اور انہوں نے نہایت گندہ طور پر ہمارے نبی کریم عیالیہ کو گالیاں دیں۔ اور برے سے برے انہوں نے نہایت گندہ طور پر ہمارے نبی کریم عیالیہ کو گالیاں دیں۔ اور برے سے برے انفاظ حضور گی نسبت استعال کئے۔ لیکن ہم آپ کی تعلیم کے ماتحت خاموثی سے ان کیکچروں الفاظ حضور گی کنسبت استعال کئے۔ لیکن ہم آپ کی تعلیم کے ماتحت خاموثی سے ان کیکچروں

کو سنتے رہےاورکسی نے اٹھ کرا تنا بھی نہیں کہا کہ ہم سے وعدہ خلافی کی گئی ہے۔ ا٣- مارچ ١٩٠٨ء ميں سرولسن صاحب بهادر فنانشل كمشنرصوبه پنجاب قاديان تشریف لائے۔ چونکہ یہ پہلاموقعہ تھا کہ پنجاب کا ایک ابیامعز زاعلیٰ عہدیدار قادیان آیا۔ آپ نے تمام جماعت کوان کے استقبال کا حکم دیا۔اورا بنی سکول گراؤند میں ان کا خیمہ لگوایا۔اوران کی دعوت بھی کی۔ چونکہ آپ کی نسبت آپ کے مخالفین نے مشہور کر رکھا تھا كه آب دريرده گورنمنٹ كے مخالف بين كيونكه افسران بالاسے باوجوداينے قديم خانداني تعلقات کے بھی نہیں ملتے۔آپ نے ملی طور براس اعتراض کو دورکر دیا۔اور فنانشل کمشنر صاحب سے ملا قات کے لئے خودتشریف لے گئے۔اس وقت آپ کے ساتھ سات آٹھ آ دمی آپ کی جماعت کے بھی تھے۔صاحب مدوح نے نہایت تکریم کے ساتھ اپنے خیمہ کے دروازے پر حضرت مسیح موعودٌ کوریسیو (Receive ) کیا اور آپ سے مختلف امور آپ کے سلسلہ کے متعلق دریافت کرتے رہے۔لیکن اس تمام گفتگو میں ایک بات خاص طور برقابل ذکر ہے۔ان دنوں میں مسلم لیگ نئی نئی قائم ہوئی تھی اور حکام انگریزی اس کی کونی ٹیوٹن (Constitiutaion) پرایسے خوش تھے کہان کے خیال میں کا گلریس کے نقائص دور کرنے میں بیایک زبر دست آلہ ثابت ہوگی۔اور بعض حکام رؤسا کواشارۃً اس میں شامل ہونے کی تحریک بھی کرتے تھے۔ فنانشل کمشنرصا حب بہا درنے بھی برسبیل مذکرہ آپ سے مسلم لیگ کا ذکر کیا۔اوراس کی نسبت آپ کی رائے دریافت کی ۔آپ نے فرمایا میں اسے پیند نہیں کرتا۔ فنانشل کمشنر نے اس کی خوبی کا اقرار کیا۔ آپ نے فرمایا بدراہ خطرناک ہے۔انہوں نے کہا کہ آپ اسے کانگرس پر قیاس نہ کریں ۔اس کا قیام تو ایسے رنگ میں ہوا تھا کہاس کا اپنے مطالبات میں حد سے بڑھ جانا شروع سےنظرآ رہا تھالیکن مسلم لیگ کی بنیادایسے لوگوں کے ہاتھوں اورایسے قوانین کے ذریعے پڑی ہے کہ یہ بھی کا نگرس کا رنگ اختیار کر ہی نہیں سکتی ۔اس پر آپ کے ایک مرید خواجہ کمال الدین نے جو ووکنگ مشن کے بانی اور رسالہ سلم انڈیا کے مالک ہیں سرولسن کی تائید کی اور کہا کہ میں بھی اس کا ممبر ہوں اس کے ایسے قواعد بنائے گئے ہیں کہ اس کے گرزہ ہونے کا خطرہ نہیں ۔گر دونوں کے جواب میں حضرت سے موعود نے فرمایا کہ مجھے تواس سے بوآتی ہے کہ ایک دن سی بھی کا نگرس کا رنگ اختیار کرلے گی ۔ میں اس طرح سیاست میں دخل دینے کو خطرناک سیمھتا ہوں ۔ یہ تفتیگو تو اس پرختم ہوئی لیکن ہرایک سیاسی واقعات کا مطالعہ کرنے والا جانتا ہے کہ آپ کا خیال کس طرح لفظ بلفظ بورا ہوا۔

اسی سال ۲۷۔اپریل کو بوجہ والدہ صاحبہ کی بیماری کے آپ کو لا ہور جانا پڑا۔جس دن قادیان سے چلنا تھااس رات کوالہام ہوا:۔

#### "مباش ایمن از بازی روزگار "

یعنی حوادث زمانہ سے بے خوف مت ہو۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ آج بیالہام ہوا ہے کہ جوکسی خطرناک حادثہ پر دلالت کرتا ہے۔ اتفاق سے اسی رات میر سے چھوٹے بھائی مرزا نثریف احمد بیار ہو گئے لیکن جس طرح سے ہوسکاروا نہ ہوئے۔ جب بٹالہ پہنچ جو قادیان کا اسٹیشن تھا تو وہاں معلوم ہوا کہ بوجہ سرحدی شورش کے گاڑیاں کا فی نہیں اسی لئے گاڑی ریز رونہیں ہوسکی وہاں دو تین دن انتظار کرنا پڑا۔ آپ نے اپنے گھر میں فرمایا کہ ادھرالہام متوحش ہوا ہے ادھراللہ تعالی کی طرف سے روکیں پڑرہی ہیں۔ بہتر ہے کہ یہیں بٹالہ میں پھر عرصہ کے لئے تھہر جائیں۔ آب و ہوا تبدیل ہوجائے گی۔ علاج کے لئے بٹالہ میں کھی عرصہ کے لئے تھہر جائیں۔ آب و ہوا تبدیل ہوجائے گی۔ علاج کے لئے

<sup>\*</sup>بدر جلد 2 نبر 2 اموَر خد ٣٠ - ايريل ١٩٠٨ عني ٤ والحكم جلد ١٢ نبر ٣٠ موَر خد ٢٧ - ايريل ١٩٠٨ عني ا

کوئی لیڈی ڈاکٹر یہیں بلائی جائے گی۔لیکن انہوں نے اصرار کیا کہیں لا ہور ہی چلو۔
آخر دو تین دن انظار کے بعد آپ لا ہور تشریف لے گئے آپ کے پہنچتے ہی لا ہور میں ایک شور پڑ گیا۔اور حب دستور مولوی لوگ آپ کی مخالفت کے لئے انگھے ہو گئے۔جس مکان میں آپ اتر ہے ہوئے تھاس کے پاس ہی ایک میدان میں آپ کے خلاف کیکچروں کا ایک سلسلہ شروع ہوا جوروز انہ بعد عصر سے لے کررات کے نو دس بج تک جاری رہتا۔ان لیکچروں امیں گندی سے گندی گالیاں آپ کودی جا تیں اور چونکہ آپ کے مکان تک چہنچنے کا یہی راستہ تھا آپ کی جماعت کو سخت تکلیف ہوتی لیکن آپ نے سب کو مکان تک چہنچنے کا یہی راستہ تھا آپ کی جماعت کو سخت تکلیف ہوتی لیکن آپ نے سب کو سے ہوا رہ کی جماعت کو شخت تکلیف ہوتی لیکن آپ نے سب کو کرو۔ادھر دیکھا بھی نہ کرو۔ چونکہ اس دفعہ لا ہور میں کچھ زیادہ رہنے کا ارادہ تھا اس لئے جماعت کے احباب چاروں طرف سے اکٹھے ہوگئے تھے اور ہروقت بچوم رہتا تھا اور لوگ بھی آپ سے ملنے کے لئے آتے رہتے تھے۔

## لا ہور کے رؤساء کو دعوت اور حضور "کی تقریر

چونکہ رؤساء ہند بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ ساری دنیا کے رؤساء دین سے نسبتاً غافل ہوتے ہیں اس لئے آپ نے ان کو پچھ سنانے کے لئے یہ تجویز فرمائی کہ لا ہور کے ایک غیر احمدی رئیس کی طرف سے جو آپ کا بہت معتقد تھارؤ ساء کو دعوت دی۔ اور دعوت طعام میں پچھ تقریر فرمائی ۔ قریب گزرگیا تو ایک شخس نے ذرا کچھ تقریر فرمائی ۔ قریب گزرگیا تو ایک شخس نے ذرا گھبرا ہے کا اظہار کیا۔ اس پر بہت سے لوگ بول اٹھے کہ کھانا تو ہم روز کھاتے ہیں لیکن یہ کھبرا ہے کا اظہار کیا۔ اس پر بہت سے لوگ بول اٹھے کہ کھانا تو ہم روز کھاتے ہیں لیکن یہ کھانا (غذائے روح) تو آج ہی میسر ہوا ہے آپ تقریر جاری رکھیں۔ دواڑ ھائی گھنٹہ تک

آپ کی تقریر ہوتی رہی۔اس تقریر کی نسبت لوگوں میں مشہور ہوگیا کہ آپ نے اپنا دعویٰ نبوت واپس لے لیا۔ لا ہور کے اردوروزانہ اخبار عام نے بیخبرشائع کر دی۔اس پر آپ نے اسی وقت اس کی تر دید فرمائی اور لکھا کہ ہمیں دعویٰ نبوت ہے،اور ہم نے اسے بھی واپس نہیں لیا۔ ہمیں صرف اس بات سے انکار ہے کہ ہم کوئی نئی شریعت نہیں لائے ہیں۔ مشریعت وہی ہے جو آنخضرت علیہ لائے ہیں۔

### حضورعليه السلام كاوصال

آپ کو ہمیشہ دستوں کی شکایت رہتی تھی۔ لا ہورتشریف لانے پر شکایت زیادہ ہوگئی۔اور چونکہ ملنے والوں کا تا نتالگار ہتا تھا اس کے طبیعت کو آرام بھی نہ ملا۔آپ اس حالت میں سے کہ الہام ہوااکر ویل شکر الرّویل کہ محلی کوچ کرنے کا وقت آگیا پھر کوچ کرنے کا وقت آگیا پھر کوچ کرنے کا وقت آگیا پھر کوچ کرنے کا وقت آگیا۔اس الہام پر لوگوں کو تشویش ہوئی۔لیکن فوراً قادیان سے ایک مخلص دوست کی وفات کی خبر پنچی اور لوگوں نے بیالہام اس کے متعلق سمجھا اور تسلّی ہوگئی۔لیکن ووست کی وفات کی خبر پنچی اور لوگوں نے بیالہام اس کے متعلق سمجھا اور تسلّی ہوگئی۔لیکن آپ سے جب بوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ خبل ۔ بیسلسلہ کے بہت بڑے شخص کی نسبت ہے وہ شخص اس سے مراذ ہیں۔اس الہام سے والدہ صاحبہ نے گھبرا کرا یک دن فرمایا کہ چلو واپس قادیان چلیں۔آپ نے جواب دیا کہ اب واپس جانا ہمارے اختیار میں نہیں۔اب اگر خدا ہی لے جائے گا تو جاسکین گے۔گر باوجودان الہامات اور بیاری کے آپ اپنے کام میں لگے رہے اور اس بیاری ہی میں ہندوؤں اور مسلمانوں میں سلح و آشتی پیدا کرنے میں کے لئے آپ نے ایک لیکچر دیے گر تجو برز فرمائی اور کیکچر کھنا شروع کر دیا اور اس کانام

<sup>\*</sup> بدرجلدنمبر۲۲ مؤرخها جون ۱۹۰۸ واعفیها

'' پیغام صلح'' رکھا۔اس سے آپ کی طبیعت اور بھی کمز ور ہوگئی اور دستوں کی بیاری بڑھ گئی۔جس دن بیکچرختم ہونا تھااس رات الہام ہوا۔

#### · · مکن تکیه برعمرنا پائیدار' \*

یعنی ندر بنے والی عمر پر بھروسہ نہ کرنا۔ آپ نے اسی وفت بیالہام گھر میں سنادیا اور فرمایا کہ ہمارے متعلق ہے۔ دن کولیکچرختم ہوا اور چھنے کے لئے دے دیا گیا۔ رات کے وقت آپ کو دست آیا اور سخت ضعف ہو گیا ۔ والدہ صاحبہ کو جگایا وہ اٹھیں تو آپ کی حالت بہت کمزورتھی ۔انہوں نے گھبرا کر یو چھا آپ کو کیا ہوا ہے؟ فر مایا وہی جو میں کہا کرتا تھا۔ (یعنی بیماری موت) اس کے بعد پھرایک اور دست آیا ۔اس سے بہت ہی ضعف ہوگیا۔فرمایا مولوی نورالدین صاحب کو بلواؤ (مولوی صاحب جبیبا کہ اوپرلکھا ہے بہت بڑے طبیب تھے) پھر فرمایا کہ محمود (مصنف رسالہ ھذا) اور میر صاحب (آپ کے خسر) کو جگاؤ۔میری جاریائی آپ کی جاریائی سے تھوڑی ہی دورتھی مجھے جگایا گیا ۔اٹھ کر دیکھا تو آپ کوکرب بہت تھا۔ ڈاکٹر بھی آ گئے تھے۔انہوں نے علاج شروع کیالیکن آ رام نہ ہوا۔آخر انجیکشن کے ذریعہ بعض ادویات دی گئیں۔اس کے بعد آپ سو گئے۔ جب صبح کا وقت ہوااٹھے اوراٹھ کرنما زیڑھی۔گلا بالکل بیٹھ گیا تھا کچھفر ما نا حیا ہالیکن بول نہ سکے اس پر قلم دوات طلب فر ما ئی ۔لیکن لکھے بھی نہ سکے قلم ہاتھ سے چھوٹ گئی ۔اس کے بعد لیٹ گئے اور تھوڑی دیر تک غنود گی می طاری ہوگئی اور قریباً ساڑھے دس بجے دن کے آپ کی روح یا ک اس شہنشاہ حقیقی کے حضور حاضر ہوگئی جس

<sup>\*</sup> بدرجلد کنمبر۲۲ مؤرخه ۲ جون ۱۹۰۸ صفحه

کے دین کی خدمت میں آپ نے اپنی ساری عمر صرف کر دی تھی ان اللہ و ان اللہ قادروہ لفظ اللہ تھا۔

آپ کی وفات کی خبر بجلی کی طرح تمام لا ہور میں پھیل گئی ۔ مختلف مقامات کی جماعتوں کو تاریس دی گئیں اور اسی روز شام یا دوسرے دن شبح کے اخبارات کے ذریعہ کل ہمندوستان کو اس عظیم الشان انسان کی وفات کی خبر مل گئی جہاں وہ شرافت جس کے ساتھ آپ اپنے مخالفوں کے ساتھ برتا و کرتے تھے ہمیشہ یا در ہے گی وہاں وہ خوشی بھی بھی بھی ہمیں ہمیلائی جاسکتی جس کا اظہار آپ کی وفات پر آپ کے مخالفوں نے کیا۔ لا ہور کی پبلک کا ایک گروہ نصف گھنٹہ کے اندر ہی اس مکان کے سامنے اکٹھا ہوگیا۔ جس میں ااپ کا جسم مبارک پڑا تھا۔ اور خوشی کے گیت گا گا کر اپنی کور باطنی کا ثبوت دینے لگا۔ بعضوں نے تو مبارک پڑا تھا۔ اور خوشی کے گیت گا گا کر اپنی کور باطنی کا ثبوت دینے لگا۔ بعضوں نے تو عیب عیب سوانگ بنا کر اپنی خباشت کا ثبوت دیا۔

آپ کے ساتھ جو محبت آپ کی جماعت کو تھی اس کا حال اس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ بہت تھے جو آپ کی تعثیل مبارک کو صریحاً پنی آنکھوں کے سامنے پڑا دیکھتے تھے مگر وہ اس بات کو قبول کرنے کو تیار تھے کہ اپنے حواس کو و مختل مان لیں لیکن یہ باور کرنا انہیں دشوار ونا گوار تھا کہ ان کا حبیب ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جدا ہو گیا۔ پہلے سے کے حوار یوں اور اس میں کے حوار یوں اور اس میں کے حوار یوں کی اپنے مرشد کے ساتھ محبت میں یہ فرق ہے کہ وہ تو مسل کے صلیب پر سے زندہ ابر آنے پر حیران تھے اور یہ اپنے میں نہ آتا تھا کہ سے کہ وہ تو کی کو کر ہوا آج سے تیرہ سوسال پہلے ایک شخص جو خاتم النہین ہوکر آیا تھا اس کی وفات پر نہایت سے دل سے ایک سوسال پہلے ایک شخص جو خاتم النہین ہوکر آیا تھا اس کی وفات پر نہایت سے دل سے ایک

شاعرنے بیشعرصدافت سے بھرا ہواشعر کہاتھا کہ:۔

كنت السواد لناظرى فعمى على الناظر من شآء بعدك فليمت فعليك كنت احاذر

ترجمہ:۔ کہ تو میری آنکھ کی تبلی تھا۔ تیری موت سے میری آنکھ اندھی ہوگئ۔اب تیرے بعد کوئی شخص پڑا مراکر ہے ہمیں اس کی پروانہیں کیونکہ ہم نے تو تیری ہی موت سے ڈرر ہے تھے''

آج تیرہ سوسال کے بعداسی نبی کے ایک غلام کی وفات پر پھروہی نظارہ چشم فلک نے دیکھا کہ جنہوں نے اسے پہچان لیا تھاان کا بیعال تھا کہ بید نیاان کی نظروں میں حقیر ہوگئی اوران کی تمام ترخوثی اگلے جہان میں ہی چلی گئی بلکہ اب تک آٹھ سال گزرچکے بیں ان کا یہی حال ہے اورخواہ صدی بھی گزرجائے مگروہ ان کو بھی نہیں بھول سکتے جب کہ خدا تعالیٰ کا پیار ارسول ان کے درمیان چلتا پھرتا تھا۔

دردانسان کو بیتاب کردیتا ہے اور میں بھی حضرت میسے موعود علیہ السلام کی وفات کا ذکر کر کے کہیں سے کہیں چلا گیا۔ میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ ساڑھے دیں بج آپ فوت ہوئے اسی وفت آپ کے جسم مبارک کو قادیان میں پہنچانے کا انتظام کیا گیا اور شام کی گاڑی میں ایک نہایت بھاری دل کے ساتھ آپ کی جماعت نعش لے کرروانہ ہوئی اور آپ کا الہام پورا ہوا جو قبل از وفت مختلف اخبارات میں شائع ہو چکا تھا کہ 'ان کی لاش کفن میں لیٹ کرلائے ہیں'۔\*

<sup>\*</sup> بدرجلد النمبر المؤرخة ١٩ مارچ كو واع صفحة ١٠ الحكم جلد النمبر ٩ مؤرخه كامارچ كو واع صفحه ا

بٹالہ بھنج کرآپ کا جنازہ فوراً قادیان پہنچایا گیا اور آبل اس کے کہ آپ کو فن کیا جاتا قادیان کی موجودہ جماعت نے (جن میں کئی سوقائم مقام باہر کی جماعتوں کا بھی شامل تھا)
بالا نفاق آپ کا جائشین اور خلیفہ حضرت مولوی حاجی نورالدین (اللہ آپ سے راضی ہو) صاحب بھیروی کو تعلیم کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اور اس طرح''السبو صیعہ'' کی وہ شائع شدہ پیشگوئی پوری ہوئی کہ جیسے آنحضرت عظیمیہ کے بعد حضرت ابو بکر گھڑے کے کئے تھے۔ میری جماعت کے لئے بھی خدا تعالی اسی رنگ میں انتظام فرمائے گا۔ اس کے بعد خلیفہ وقت نے آپ کا جنازہ پڑھا اور دو پہر کے بعد آپ وفن کئے گئے اور اسی طرح آپ کا وہ البہام (کے ''ستائیس کوایک واقعہ ہمارے متعلق'') جو \* بی بوا اور کا تاریخ کو اخبارات میں شائع ہو چکا تھا پورا ہوا۔ کیونکہ ۲۱مئی کو آپ فوت ہوئے اور کا تاریخ کو اخبارات میں شائع ہو چکا تھا پورا ہوا۔ کیونکہ ۲۱مئی کو آپ فوت ہوئے اور کا تاریخ کو آپ فوت ہوئے اور اس البہام کے ساتھ ایک اور البہام بھی تھا۔ جس سے اس البہام کے معنی واضح کر دیئے گئے تھے۔ اور وہ البہام بی تھا۔ ''وقت رسید \* '' یعنی تیری وفات کا وقت آگیا۔

آپ کی وفات پر انگریزی و دلیم ہندوستان کے سب اخبارات نے باوجود مخالفت کے اس بات کا اقر ارکیا کہ اس زمانہ کے آپ بہت بڑے شخص تھے۔

\* مكتوبات احمر بيجلد بفتم حصه اوّل صفحه ۴۵

<sup>\*</sup> بدرجلد ۲ نمبر ۵۲مؤرخه ۲۷ دسمبر کووائه والحکم جلد اامؤرخه ۲۴ دسمبر کووائه